

U100316.

2-12-05

TIFLE - AURAHO-E-GUL

Creater-Musettile Kanner Ahnad Hashni Problèher - (Rounger)

Delte - 1944

Roges - 367.

Subjects - Ramber - Tazkiro, Shors ; Usaluslayasi-Artikust.

|  |  | 1 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

ملت المطبوعات كتاب خانه رامبور في



زم عن اليويل حصية واليضع اكر چيد كلام اوختصرالات كى كامجموع

مرتب

ضميرهم سيراشي

ایم حسیلم

الميخضرت فرماز واسراميو دام افيالهم ولكهم

819 MM

CNECKED-2001
SET 1988
SET 1988

SET 1988

SET 1988

SET 1988



60/: 000

| ~`                                       |                   |                      |                                  |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                          | اس                | مف                   |                                  |
| 5-1                                      | <b></b>           |                      | ۱ - تقریب                        |
| ٤ - ٧٠٠                                  |                   |                      | ۵۲- ويباچ مرتب                   |
| ٠, ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | ملکون ملکو        | يت د امرانسا         | ۳ - کلام بندگان اعلی حض          |
| ٠س                                       | بم د نم           | الان                 | یم - کلام ہر مائش دام اف         |
| 401-1                                    |                   | 4.4                  | "نذكرة شعرا                      |
| 100                                      | رونا لكمينوي      | i                    | مهرز دیکه منوی<br>م رز دیکه منوی |
| 19 0                                     | رومن صديقي        | ,<br>19 <sup>w</sup> | ۱ روز سوی<br>۳ زادانصاری         |
| Y•4                                      | ساحه د ېږي        | 10                   | اٹررامیوری                       |
| Y19                                      | ساغ نظامی         | 20                   | انز صبباً ئي                     |
| 4741                                     | سائل دېږي         | p/L                  | اٹرانکھنوی                       |
| Y MM                                     | سباب انبرا بادى   | 24                   | احسان وأنش                       |
| 706                                      | صفى لكيمنو ى      | 41                   | اخترشيراني                       |
| 4 46                                     | فرا ق گور کیمیوری | A 6                  | ا بین حزیں                       |
| Y 6 4                                    | کیبغی ویلوی       | 96                   | بیخد د الموی                     |
| 79.4                                     | ما برالقا ورى     | <del>[]</del> 1      | <sup>ن</sup> ا قنب تخصنوی        |
| t". 4                                    | محروم             | . 1792               | حگرمرا دِرَا بادی                |
| <b>1719</b>                              | ملافكيمنوى        | 180                  | جلبل ماً کپیوری                  |
| מפשע מיץ                                 | ندح کاروی         | 174                  | حِرش مِلْعِ ۾ اِ دِی             |
| 476                                      | وحنت كلكتؤى       | 149                  | حسرت موماتي                      |
|                                          |                   | 149                  | حفيظ عا لندهري                   |
| 1446-04h                                 | <b>.</b>          |                      | اشابه                            |
| pu y p                                   | س-مقامات          | 700                  | ا-اشخاص                          |
| å A 📞                                    | م - ادارسے        | 141                  | ۲- اقدام وفرن                    |
|                                          | 10 - 0 m          | ركنب وغب             | 3                                |

## Company of the same

ریاستِ عالیهٔ مصطفی آباد (رام پور) مہیشہ سے علم و مہٹر کی سربہت ی کرتی رہی ہے۔ شاعروں میں سے اکثر نے اس کے والبوں کے دائن سے اکثر نے اس کے والبوں کے دائن سے نظف و کرم میں بناہ کے کر اپنے فن کی آبیاری کی اور قائم وصحفی سے المبر و والغ کک اسی دربار کی فدر دانی و قدر افزائی سے آسماین شہرت میں برجکے۔

اس خصوص میں نواب سید بوسف علی خال بهاور فردوس سکال آگا تخاص اور نواب سید کلب علی خال بهادر خلد آشیاں نواتب سخلص کا مجد بہت متاز ہے۔ ان ادب پروروں نے خزال دیدہ وستم رسیدہ مہندوستان کے تمام علمی جواہر پارے اپنے دربار میں بھے کر لیے تھے، اور بے یار و مددگار اہل ادب کی خاطر خواہ دلجوئی و مدارات کی تئی۔ یہ دونوں خود عالم، ادیب اور شاع سے اپنی شانہ صحبتوں میں شعرو سخن کے بیے مناسب وقت فکال کر تفوق جویوں کو موقع دیتے تھے کہ اپنی محفیٰ ادبی صلاحیتوں کو برددے کار لاکر اس فن کو شایان شان ترتی دیں۔ اس تفوق جوئی ہی کا یہ خوشگوار میتجہ عظا کہ دلستان دہی و انگھنوکے عامیوں کے دن دات کے ادبی نضادم سے شعروسنی کا ایک

نيا اسلوب سيدا موكيا-

نید در ام افیالهم ولکهم می ایون اعلیفرت دام افیالهم ولکهم می سے زیرِ سایہ جو نمایاں نرقی کی سے وہ مختاج بیان نہیں۔

م فارِ عبدِ مبارک سے حضورِ انور کا بہ ایا رہا ہے کہ دامیور کے علی نشأہ تانیہ کی طرف سجی عملی قدم اسٹایا جائے۔ اہل راہبور نے اساتذہ قدیم سے استفاد سے میں قابلِ قدر جوش اور ولولے کا نبوت دیا تھا، جس کا خوش ایند نتیجہ عنبرشاہ فال تحنبر و اشف تہ میاں نظام شاہ نظام صاحبرادہ سید عباس علی فال بمادر بتیاب محود فال محدود احسان علی فال اخسان ادر مکیم عبدالہادی فال وفا کی شاعری ہے۔ موجودہ نسلی ترقی سے دور میں رامبور کے نوجوان طبقت شعرا سے دیا وہ فوش آیند توقعات واب نہ تفییں ۔ جانجہ ایا ہے شعرا سے دیا وہ فوش آیند توقعات واب نہ تفییں ، جانجہ ایا ہے اور مستند بیرونی اساتذہ شعر کے درمیان رابطۂ اسخاد و اعانت بیا اور مستند بیرونی اساتذہ شعر کے درمیان رابطۂ اسخاد و اعانت بیا اور مستند بیرونی اساتذہ شعر کے درمیان رابطۂ اسخاد و اعانت بیا

میرے رفقاے کارنے اس مخوبزکو بیسندکیا اور ایک اوبی

مجلس بزم سخن کے نام سے قائم ہوگی۔ اس بزم نے دو سال کے ادر اس اندر رامپور ہیں متعد و یادگار معیاری متاعرے منعقد کیے اور اس طرح نوجانوں کی رہنمائی فوق کا نیا باب کھول دیا۔ یہ محلسیں اپنی نوعیت کی یہ مثال صجنیں نفیں جن کی نہ صرف یا و شرکا کے دلوں میں تازمیت یا تی رہے گی مبلکہ نوجان شاعروں بر ان کا انٹر بھی یا یدار اور دور رس مرتب ہوگا۔ بالخصوص اس بنا بر کہ اعلی ضرف یا در علیا حضرت دام اقبالیم وملکم نے اپنی شابانہ توجہ اور سیم نوازش سے ان علیوں کے دار سیم نوازش میں ان علیوں کے دار سیم نوازش معزنہ فرمایا عقا۔

برم سخن نے ان جگول کی رو داد کو زیادہ بہہ گیر مغید اور کہ بہت بنانے کے نیال سے بہ سبی طے کیا خاصہ اخر میں ایک ایسا مجوعہ شائع کیا جائے ہیں میں شریب مناعرہ امائذہ کا چیدہ کلام اور شبیہ اور عکس خط کے ساتھ مختصر حالات درج ہوں۔ زیر نظر کتاب وہی مجمع عز کلام ہے، جسے سلسلۂ مطبوعات کتاب خان رامپو کسل وہی مجمع عز کلام ہے، جسے سلسلۂ مطبوعات کتاب خان رامپو اس کی ترتب و تالیف میں عالی مرتب خان بہا در ضمیراحد اس کی ترتب ہا در ڈیٹی رہے نیو منظر نے جس محنت اور کاوئ استی صاحب بہا در ڈیٹی رہے نیو منظر نے جس محنت اور کاوئ سے کام کیا ہے وہ منتی تعین ہے۔ اگر اخوب نیم سخن کے مقاصد سے کام کیا حقہ ولی تی تعین ہے۔ اگر اخوب نیم سخن کے مقاصد سے کا حقہ ولی ہو دہ دور انبلا میں برم کی دد سسالہ و شخص نے نوش منظر نیج کہی نہ دیک سکتا۔

استدعا ہے کہ سابق کی طرح یہ ادبی سعی تھی بارگاہ ہمایوں سے مشرف تقبول ہو، اور خدا سے دعا ہے کہ عہدِ مسعودِ رصائی ہرطی مشرف تقبول ہو، اور خدا سے دعا ہے کہ عہدِ مسعودِ رصائی ہرطی کا میاب و با مراد تابت ہو۔ کا بین-

پشپرحسین دیدی چیت منسر

سکرشریش رام پور ٤ راکتو سرسم ایم

.

### رساچہ

وتی کے اقبال کا سورج گہن میں آیا اور بہاں کی بساطِ مکومت ألى تواس كے مہرے إدھر أوھر كھر كئے . كيھ حبدر أباد اور منتير لكفنو بینج جهان محفل انجی گرم تقی اور نواب وزیر کی فیاضی اِن با کمال پر دلیدوں سے زخم بر مرسم کا کام کر رہی تقی - فان ار زو، مرزا رفیع السودا، میر تقی میرزا رفیع السودا، میر تقی میر، میرسوز، انشار الله فال انشا اور فلندر بخش جرات، رخیس با کمال پردسیوں کے تافلہ سالار شارکیے جانے ہیں۔ رمانه بدل روا تفا- ملك مين نئي نئي توتين كار فرما تفين - تقطول كي چُریاں اور محاوروں کی جنگیں اِن کا مقابلہ نہ کرسکیں، اور تکھنؤ کی بہا میں بھی خزاں ساگئی۔ شاعووں نے بھر اپنی اپنی بیاضیں تغل میں داہی، اور سمرے کی الاش میں إدھر أوهر أوالى - شالى سند ميں صرف مصطفا ایاد رامیورکی سرکار قدردان نظر ای ، جس کا سایه سنایستانی ا قبال کے ڈھلتے ہونے سورج میں دِتی اور لکھنٹو کک بہنچ رہا تفا۔ اہل ادب کا یہ لٹا پٹا قافلہ اوسر حل بڑا۔ دربار سنے اِن باکما لوك كو اپنے سابيميں جگه دى اور جو محفل كيشۇ سے بريم بوئى تفى، ده بهال قائم ہوگئی۔

میرزا غالب مرتے دم بک اسی دربار سے وابتہ رہے۔ داغ،
امیر، تیکیم، طاآل کی شاعری ہیں بروان پڑھی۔ دربار نے اُن کوطح
طرح سے نوازا، محفول نے نناعری کو رنگ رنگ سے سنوارا۔ آخرکا
کھنڈ اور دی کے افر سے زبان اور منجہ گئی، روز مرّہ صاف ہوا اور
اور اہل رامپور کے ادبی فروق کی ایسی ترسیت ہوئی کہ گو زبانے نے
دبوان زندگی کے کئی ورق اللہ دیئے، گرشعر کی گرمی اب بھی دلو
کو گرماتی ہے۔

گر زمانے نے ایک اور کروٹ کی ہے۔ زندگی کی قدور برل رہی ہیں، نظام معاشرت کیسر دوسرے بنج پر جل رہاہے، زبان نے خیالات اور نئے اسلوب سے ماؤس ہو رہی ہے اور ادب کا دائرہ دسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اِن برسے ہوے حالات میں گرد و بیش کا صبح جائزہ ہے کر زبان سے ماضی اور مستقبل کو ہم آ بنگ بنانے می ضرورت تھی۔ اِس خیال کے بیش نظر رامیور میں ترجم سخن کا فیام عل میں سیا، جو اِس بڑے کام میں رام پور کے فوش ذوق اور میں کی مدد کرنا چاہتی کھی۔

نبم نے ببلا علی قدم م عظایا اور یہ طے کیا کہ ملک کے مشہور شعوار کو دو دو تین تین کرے رام پور میں دعوت دیجائے کہ وہ بہا تشریف لاکر بزم سے جلے میں ابنا نتخب کلام منائیں، اور آخر میں ایک محموعہ شائع کمیا جائے، جس میں مہر نتاء کا نتخب کلام تو یہ سویر میں موانح اور سخریر کا عکس شامل ہو۔ اِس طرح سے اِس مرقع میں ہماری سنستہ اور سخمی ہوئی ذبان سے بہترین اور ختاعت النوع ہماری سنستہ اور سخمی ہوئی ذبان سے بہترین اور ختاعت النوع

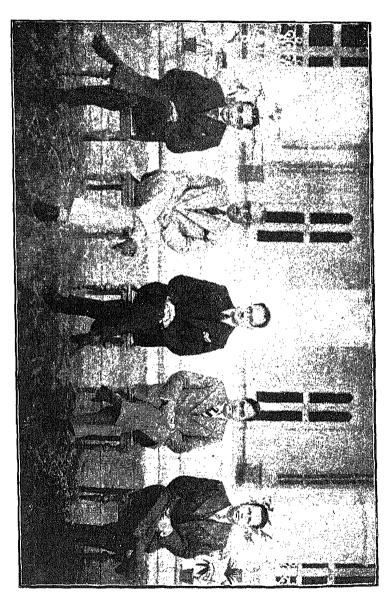

اراکیوں برم مسختی - داہفتی علیات - عالیمرتبت خانبهادر ضمیراحد ہاشمی بهادر - ایم العقفی سے بائیوں طوف
ہودہ ی اکبرعلی صاحب - ایم - ایم - کولمبیہ سکریشری تعلیات - عالیمرتبت کرنل سید بشیرحسین زیدی بهادر سی۔آئی۔ای - ایم ایم ایم یور معتمد بزم سخن -عالیمرتبت کرنل سید بشیرحسین زیدی بهادر سی۔آئی۔ای ابی ایم ایم ایم یور صدر بزم سخن - عالیمرتبت صاحبزادہ عبدالبجلیل خان بهادر بی ایم - ایم - (علیک) بی ایم ایم یور - علیک ایم یور - علیک ایم یور - علیک ایم یور - علیک ایم ایم یور - بی ایم - ایم - ایم - ایم - ایم ایم یور - علیک ایم یور - بی ایم - ایم ایم یور - علیک یور - علیک ایم یور - علیک یور - علیک ایم یور - علیک یور - علی سان جرهائد کی فی بارده



منونے غزل اور نظم کی شکل میں بیش ہوسکیں گے۔ شرار کو اصولِ شاعری میں ایک دوسرے سے اخلاف ہوسکتا ہے، لیکن اِس سے انکار نہیں ہوسکتا ہے، لیکن اِس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ مجموعی طور بر ہر شہر کا با کمال زبان کی خدمت کرتا ہے۔ ایک سے حقے میں لفظوں کا برکھنا، روز مرہ کی صفائی بندش کی جتی اور سلاست آتی ہے، تو دوسرا نئے لفظوں ، نئی ترکیب اور نبان کے اور زبان کے اور نبان کام کو رہیں کام کو رہیں گے، اور زبان کے بیے نئی راہیں نکالنا ہے۔ یہ دونوں بل کر اِس کام کو کریں گے، تو ہاری زبان کے رہی دبان سے میصلاؤ کے ساتھ اِس کی ادبی گہرائی بھی قائم رہے گی۔

جنائج دور طافر کے مشہور شعرار میں سے نتخب حفرات کو وعوت نامے روانہ کیے۔ چند اصحاب بخوشی تیار ہوگئے، کجھنے شارکط منظور کرائیں اور لیفس نے سعادت مندی کا نبوت طلب کیا۔ برطبقہ شعرار بھی کس قدر نحتلف النوع ہے! بہر حال فی الجلاسی نے کمال خابیت و کرم کا اظہار کیا۔ اینا وقت صرف کیا، سفر کی تکالیف بردائت کیں اور ہم کو نہ صرف ابنی تشریف آدری سے بلکہ اپنا کلام مناکر احسان مند بنایا۔ یہ سلمد کم و بین دو برس جاری ریا اور وقا فوقا رام پور میں مشاعرے ہوئے رہے۔ حفراتِ شعرار سے ہاری استدعا یہ سخی کہ وہ اپنے نتخب کلام، حالاً زندگی، تعدیر اور سخریر کے منونے کے ساتھ حسب ذیل سوالوں سے جاب قبل تشریف آوری روانہ فرماویں:۔

ا) شاعر کے نزدیک شاعری کا کونیا بہلو اہم ہے واقتفادی

معاشرنی یا روحانی ۹

س شاعر کی نظر میں ہدی سنسکرست وغیرہ سے الفاظ کا ستول کس صریک مناسب ہی ؟

س) شاعر کی نظر میں اُردو ادب کی خدمت کس بنج سے ہونا

م) شعرکے بلے رولین، فافیہ کی یابندی کماں یک ضروری ج ہ) رشاعرکے در دِ زبان ) کسی دوسرے شاعر سے جند نتخب اور تسند بده اشعار-

۱) نظم اور غزل مین کس کو بهتر اساد ماننه بین - رمتفد مین ، متوسطین و متاخرین شعراء میں سے ؟

کچه اصحاب نے اِس استدعاکی پذیرائی میں دلھیے کا اظہار کیا، بنیز نے رام پور آنے پر اِن امور کی مکمبل کی، اور دو چار نے مفور ی سی بحمیل کے بیے میینوں کا انتظار کرایا۔ ایب دو حفارت نے اپنے کلام کے خود انتخاب کرنے کو دستوار بتایا۔ آخر ان کی رہنائی سے یہ مرحلہ طے مهوا ، با وجرد کوستسش، جبند حضرات خود رام پور نشریف نه لا سکے - خان مبا رضاعلی وحشیت رکتکت وزاب ععفر علی خال آثر (کاشمیر) کو امنی خاش سے باوج و موفق نہ ملاکہ تشریف لائیں، حضرات صفی (لکھنؤ)اور سائل (دہلی) ابنی علالت کے باعث سفر کی صوبتوں کو برداشت کرنے کے بع تبار نه بوے اور حضرت عبل نواب فصاحت جنگ حدر آباد سے طویل سفرے اجتناب کرگئے۔ مکن خاکہ ہم اور انتظار کرسکتے تو کہی نہ مجھی یہ اصحاب تھی تشریف فرا بھو جانے ؟ کیکن بہاں حلدی

تمتى ادر اس طرح سلسله ختم مبوتا نظرنه آنا نفاء

ع اصاب ہاں تشرفین لاکے شے ان میں سے ساتھ وہوی او أزاد انصارى انتال كرهيك بين ايك نتخب صحبت مي ساحر آخباني کھڑے ہوے ایک غزل پڑھ رہے ستھ۔ دراز فند، لمبی سفید داڑھی ادر روش چره حاضرین کو متاثر کر ربا شفا که وه اس تشعریه پینیمد کوئی مرم سے ، دہر سے منسوب ہو کوئی کی ایک رہ کیا ہوال میں کر تھا اکہیں مصرع نانی شروع ہوا، تو ان کی نگامیں اوپر کو اسٹھ گئیں ، آنکھوں میں وَفَتًا بِهَا سَالِی اور کھم نم بھوگئیں۔ کیا معلوم، مرحوم کی آنکھوں نے کیا دیکھا۔ شاید ان کی سائلمیں ماسی وقت جرعۂ وصال سے سبرگا ہوگئ نفیں۔ ان کے بیٹے کے بعد کافی دیر تک کرے میں فامونی جِمائی رہی اور کسی کی جرّات نہ ہوئی کم کوئی اور فرمایش کمرے۔ تقورسے عرصے کے بعد معلوم ہواکہ ابنال کر گئے۔ انداد انصاری مرحم نے سونت سردی کے زمانے میں سفر کیا۔ دسمبر كالسبند أخول في خود لبندكيا مقار صحت اليجي نه مقي - ليكن يه خيال كمي نه بوتا تفاسم ده إس فدر عبد سياك مانظ ا ما بَي عا مَن موم تنزيون المف سه قبل بى دائ اجل کو لیک کم حے نے ۔ افدس کہ اُن سے متعلق سی امر کاتکسلہ نہ ہو سکنے کے باعدت اِس ممیوسے میں اُن کا متحرب کلام وسیسرہ wayna line ( ) (is

ایل رام پور میں شہرہ سخن ک گرمی ایمی یا تی ہے۔ جنائخہ اس بزم کی جتنی صبیتیں منعقد ہوئیں ، رام پور سے ارباہی ڈون

موجودہ جنگ کی ہولناکیوں کا اثر زندگی سے ہر فیصے ہے جھیایا ہوا ہے۔ ہر جیر گراں منیں کیاب ہوگئی ہے۔ شدید خواسش تو کر اس مجبوعے کو ہراستہ و بیراستہ کرسے ویدہ زیب مرقع کی شکا میں مبین کیا جائے۔ جانچہ کا غذ وغیرہ کی گرانی حصلے کو بیست نہر کی گرانی حصلے کو بیست نہر کی گرانی حصلے کو بیست نہر کیا ہی مقی، لیکن ہندیا، کی کمیابی نے مجبور کردیا۔ ہر حال ایسے حالات میں جو کھ بن سکا، بیش کیا جاتا ہے۔

زیر نظر محوی کی تالیف میں متعدد احباب کی مدد لابہ الم حقا۔ جنانچہ اراکین نرم سخن سے علاوہ مہت سے اصحاب نے موت اپنا وقت ہی مرف کیا، کمکہ دام و درم سے بھی نرم کی مقا کی ۔ اگر اِن سب سے نام درج سیے جائیں، تو ایک طویل فہر میں ہوجاے گی۔ اِس بے تمام معاونین کا شکر یہ سجائے فردا فرڈ موجاے گی۔ اِس بے تمام معاونین کا شکر یہ سجائے فردا فرڈ

کرتے کے کیجائی طور بر بینی کیا جاتا ہے۔ اداکین بزم میں سے ضوی فرکر سے قابل دی اصحاب بین، عالی مرتبط سید تغیر حسین زیدی حسا بہادر جیف مندشر ج بنتواء کو دعوت دبیتے کے خیال کے بانی مبائی منظم اور جن کی وجہ سے اِس سلطے کے تمام لازمی انتظامات بیا کی جانب سے بغیر نزدد انقرام پائے۔ اور دوسرے میرے مرحم دوست چدھری اکبر علی جائی ماہ کی سخت بیاری کا ساست دوست چدھری اکبر علی جائی ماہ کی سخت بیاری کا ساست کو خیر باد کہ گئے۔ اللہ تعالی انتھاں منظرت عطا فرائے۔ مرحم نے شروع دِن سے بھایت انتھاک کے ساتھ جلہ اُمور میں باتھ بٹایا بھا۔ اِن کے علامہ ا مثیان علی خال صاحب عرفی کا ذکر ذکر تا خلاف اصان مندی ہوگا۔ دامپور میں کوئی تصنیعت عرفی کا ذکر ذکر تا خلاف اصان مندی ہوگا۔ دامپور میں کوئی تصنیعت عرفی کو در ہوتی ہی۔ جائی۔ یا تالیعت کیوں نہ ہوے یان کی مرہون مست ضرور ہوتی ہی۔ جائی۔ یا تالیعت کیوں نہ ہوے یان کی مرہون مست ضرور ہوتی ہی۔ جائی۔ اس حجوے کی انتاعت بھی اِن کی مساعی کی مرہون منست ہی۔

صهبرهاشمي

سکرمیڑیٹ رامپور اگر اکتوبرسمی<u> 19</u>13

·



میجر هزهائنس عالیجاه فرزند دلپذیر دولت انگلیشیه مخلصالدوله ناصرالملک امیرالامراء (نواب ڈاکٹر سر سید محمد رضا علیخان بھادر) مستعد جنگ جی سی آئی ای ۔ کے سی ایس آئی ۔ ڈیلٹ ۔ ایل ایل ڈی فرمانروائے رام پور

ری گن گیانی- عکبت سے نمرے بي مهنور حب نوح كى نبا- آن عنبى تفى- تهبى تفكيدن بارسه على جى سلمان جی جی سنگھ سے مگھ سے ۔ پاگہو مکتی ۔ بیکھ ہیں عونم کو سکار سے علی جی یر خفوی را جابیغ سلیاں ۔ دیمید انگو تھی۔ نام یہ تمریخ اسرا جسم جیون دے کے پران لیونم کنتو تقدیری - تمحین کو رام بکار كرش كوؤ به عكوان كرست جد موؤ مرارى - نام أنبك بها رساع على جي علیٰ حنم ہیری مریم کسیں۔ مے نیجے تمری ۔ النور بھون م رجا کے من میں ہے برکا شِت - جیونی تری - نبی سے نین اجیار سے علی جی



عكس تحرير عليا حضرت هر هائنس دام اقبالها

بِخزل ایسے بیمار کا دواک ہے جو بتاتا نہیں ہورک ہے كون شا ہے اس ذمانين كسے ليے كه البحاكيا ہے لب بمارتر تراتي بن جدك في در ادعاك سے بحیکو جوریبتا ہے روتا ہے کرئی کیا جانے م جراکیا ہے درد رورون كينون مين اچه بي لوراك م

> تحرف لون سذ سے معمث سے بوجے کوئ رما ک ہے

الرائع المراثق

عليا حضرت بريانس دام اقبالها

ایسے بیاری دواکیای جوتا انہیں ہواکیاہے كون سنتاروس زماني كس سكيك دالتجاكيات جمركوجو دنجيناها روناع كونى كياجاني ماجراكيات

حضرت خضریمی سبانسک دندگانی کا مرعاکباہے

در دیرد در مرول کے منس دیا يريمي اجاب توراكاب

(Soid )

٢ سي ١٩٢١

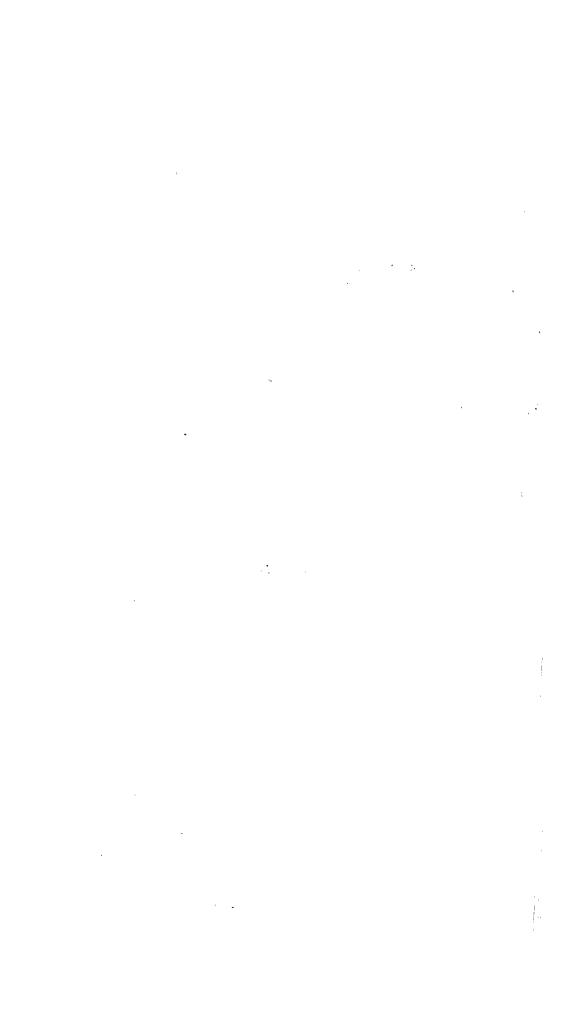



آرزو لكهنوى

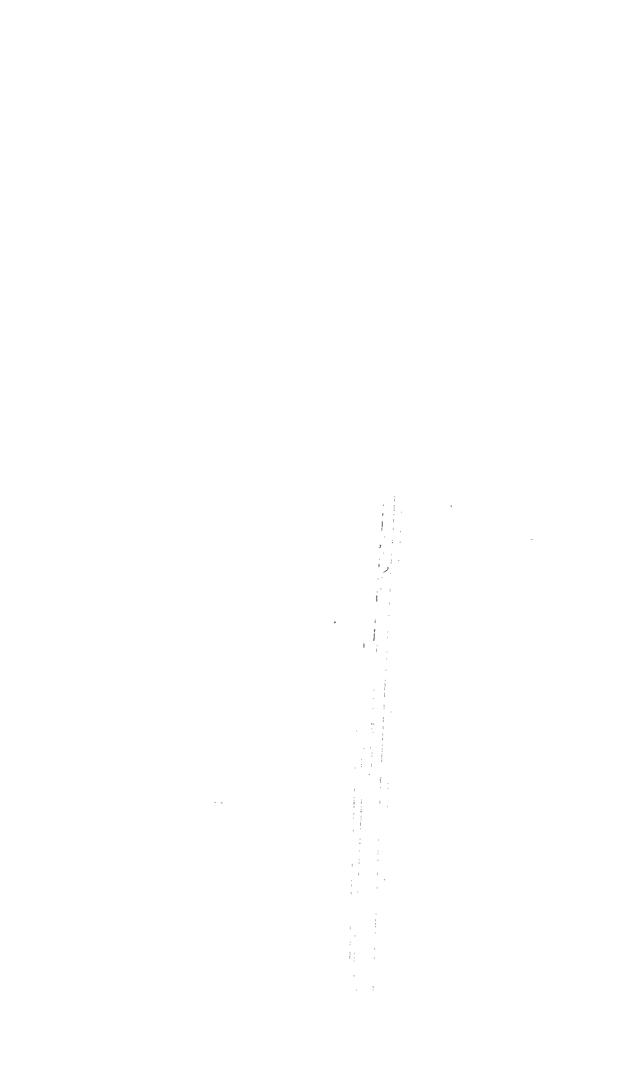

محول

ره رمنا می مفازندگی شرای من منام به موسان می کا آن سے مفائی سے مفائی کے منام در منی ما آن سے مفاق کے منام در من مقابی کا میں منام در من مقابی کا منام در من مقابی کا منام در من مقابی کا منام در منام کا منام

List of the state of the state

# سرگرشند

سیّد انوار حسین نام، منجمو صاحب عرف ، اور آرزو تنخلص ہے۔ والد کا نام میر ذاکر حسین آس، اور سالِ ولادت ۸۹ ۱۲ ہجری ہے۔ ان کے مورثِ اعلیٰ عالمگیر کے عمد میں مرزت سے ہندوستان آکر فرج میں ملازم ہوے ، اور اجمیر (راجبِ نانہ) میں قیام کیا۔ بھر لکھنو فرج میں ملازم بہوے ، اور اجمیر (راجبِ نانہ) میں قیام کیا۔ بھر لکھنو پیلے سے اور بہیں منتقل سکونت اختیار کرلی۔

حضرتِ آرزو کا درمیانی قدا آفنابی چرہ اور گندمی رنگ ہے۔ کشادہ پیشانی سے متانت ، سنجیدگی اور فراخ حوصلگی کا بہا جاتا ہے۔ تواضع ، انکسار ، اور خلوصِ اِن کے نایاں خصوصیات ہیں۔

ذوقِ شاعری فطری ہے اور بہت کم عمری سے شعر کھے ہیں۔
اِن کے والد کو اِس شوق کا پتا جلا ، تو ہمراہ لے جاکر حضرتِ خلال
اکھنوی کا شاگرد کرادیا۔ ماس وقت اِن کی عمر ۱۳ سال کی تھی۔ فیت
رفتہ مشق سخن اِس درجہ طریعی کہ جلال اپنے دوسرے شاگردوں
کی غزلیں اصلاح سے لیے اِن سے باس جیج دیا کرنے تھے۔
تصانیف میں نین دیوان حسیب ذیل ناموں سے طبع ہو چکے ہیں:۔

(۱) فغان آرزو۔ اِس میں ۱۵ سال سے ۲۵ سال کی عمر کے کاکام ہے۔

(۲) جان آرزو۔ اِس میں ۳۵ سال کی عمر کے بعد کا کلام ہے۔

(۳) شرطی بانسری۔ اِس میں تمبیرے دور کا کلام جمع کیا ہے ،

اور یہ خصوصیت ہی کہ اشعار میں عربی یا فارسی نفظ بالکل

اشتعال نہیں ہوئے ہیں ۔

عرصے یک کلکتے میں سکونت دہی۔ آج کل ببئ میں مقیم

میں۔

أتخاب كلام معصوم فط سرکا بھولاین، للیا کے تجھانا کیا جانے دل آب نشان نبتایه ، وه تبرطاناکسا جانے کہ جاتی ہو وہ عین جبیں، یہ آج سمجھ سکتے ہیں کہیں کچھ سیکھا ہوا نو کا منہیں ، دل نا زائھا ناکیاما <u>ن</u>ے چَٹی جَکَلی، کوبل کوکی، اُلفت کی کہانی ختم ہوتی تباکس نے کہا، کیاکس نے کہا، کیاکس نے کہا، کیاجائے تھادیر وحرم میں کیارگھا ہوس سے گیاٹکرا کے بھرا کس بردے کے سمجھے ہوشعلہ، اندھا پر واٹر کیامانے يە زورا زورى عشق كى تفى، فطرت بى جى ئىدل دالى جلتا موادل، مروکریانی، آنسو بنحب ناکسیا جانے سحدون سيرمرا نتيحرس كرطرها ، ليكن نهمثا مانتصكالكها كرف كوغرب في كيا ذكيا، نقدر بنا ناكماما-ا نکھوں کی اندھی خو دغرضی کا ہے کو سمجھنے دیگی کبھی جوننیدار ادے راتوں کی، وہ خواب مل ماکیاجانے جن نالے سے دنیا سکل ہے ، یہ جلتے دل کی شعل ہی جوبيلا توكاخودندسيد، وهآك لكاناكسامان

بم آرزوا مع منظمين اوروه شرك منظل شتاق نظرگساخ شیں، بردہ سرکا ناکیا جانے ا معصر مع ندهم دل نواز، عم كوفوشي باست ما ا تکھوں سے فوں بہائے جا ، ہونٹوں ڈسکرانے جا

مانس كالدروش ماسي أولي شاراء كا

البارىك يركاسه جاء اياساي دهرى حاسموا

عکم طلب کے متنظر، شوق کی سایر و نه کھو

سرکو فذم بناکے حل انکھوں سے معیلائے جا

ہے وہ دوانے نکی ہے ، حس کا اثرہے خوشکوار

بینے ی سخد نانے جا ، دل میں مزے اُڑانے جا

منزل بخودی شون حسر نظرے دور ہے

السامة تن سبه يا سه الده إلى بيدني سرنباز

یانولین جاں کاست ، جنیا و نے دمانے ما

آرزو، أس سته كهدوما فياعم كا اثر وديريا

حسلانی تا نے کی اور کی گدگدا سے جا

انتی می در پیس سوبار حیا آ کے گئ

ون پی سورنگ سی کو با د صبآ آ کے گئی نظرمبری تباہی کی ہوا آ کے گئی انزناله ممارك كه ده غاغل يبركيه

تفاحبت بعرى أكانس ففدكت

ند حیاجائے بھرائی، نہ ہوا کے گئی وہ پلٹ کرنہ بھرائی، جوفونا آکے گئی بن گئی جان یہ حب کوئی بلاآ کے گئی ناز سکھلاتی گئی، جو بھی ا دا آ کے گئی مبر مهین کا محفی رو نام نه بینام کی طر منفس گردش نیزنگ کا محدرہ بنا الحسن در شوگرا پزاکا زوال لغمن کیا بنادیکا نہ جانے مجھے ٹرھنا ہو اس

س آرزه استی شب بنکے رہا دن کاخار جھومتی حب کوئی متوالی گھا آ کے گئی

دل کا سکوں گنواکر ہوں آرزو، پنیاں سمجے ہے رکھ نہ جھوڑ اکبو صنب ایکات

ۆل لەنتىغىم كىنىمەت پر، جيابنىي قىنا نا زكرے د مِل جائے نو، اوسنسنے والے، نومجھے زیادہ نازکرے 🐰 "مارون بإفلك المحيولون بيمين، ذرون بيمحرانازكرك سجواس سے الگ، ای شین عطا، دل حیس یہ ہمارا نازکرے مجھاس سے الگ، ای شین بستى بيهم عبي إننى اونجي ناكام محسن كي نسرل ببرود مجم كيخيل كواب خمل ورسارا زمانه نازكرك مدسی نه گزره سبلاب نه بن م چکرم*س نه کینس مگر د*اب نه بن بن بلی موج ، مگرایسی برسی موج په دریا ناز کرسا بازيجة الهنت مين ول ي كميا التي سيدهي حيالين بي موحنينه والاست رمنده اور بارنے والا نا رکر۔ فرماں کہ الفت میں آکواتنی تودکھا دے یا مردی قَالَ مُكَامِنِ مُحْجِكَ جانين، خور كنه نه تمثّانا زكر. بيمعركة الفت وه يه ، عجز فتحت كست نهيس إسمير جتیا ہے بچے خو دفخر کرے ، مرحا نے تو دسیا نازار۔ میتا ہے بچے خو دفخر کرے ، مرحا نے تو دسیا نازار۔ انوارزورانی یک یاستدنیازی رست دے برظرف كاب آك ساند، جوچا ست فننا الكرب

#### و الرامال

سرام کے نصے ساتھی کیا کیا ،جب وفت بٹرا نوکوئی نہیں سب دوست ہں اپنے مطلعے ، دُنیامیں کسی کاکوئی نہیں موباغ تماكل عدولول سي بعراء أهكيبليوس جاني في مروا السنبل وكل كا ذكر توكيا، خاك الذي يئ اسطاك تنيي بيني بركهان المرم ندرية غازوه نيك، انحبام يربرا يا نزم طرب، ياكنج لحد، يا و مجسمع، ياكوتي نهيب كلحن كواندهير يستهامذره ربنا تعاجراغان ببين نظر اِک شمع عبلادے نربست پر ، تجرد اغ ، اب إننا کوئی نہیں قال جال عثوق جوتھ، سُونے ہیں بڑے مرفدان کے یا مرنے والے لاکھوں نھے، یارونے والاکوئی نہیں اوّلِ نُسب وه بزم کی روزن شمع همی تنی بروا نه همی ران كاخر بون في موانختم تفايدا فسانكبي قىدكوتورك كالحب مس، وكلك مكول ساتم سوب دنسن عدم كم فبكل حنكل بمسأك جلاوبرانهي لأك مريحسن وعشق كى اكثر جيبراً دهرسے مهوتی ہے شمع كاشعل حبب لهرايا ، أركح حب لايروا نرجي

1 -

د و نول جولا*ن گا*و حبول م*ېن ،لىب ى كىي*ا و يرا نه كىيا اُحُدِّ کے چلاحب کوئی مگولا، دوڑ بڑا دیوانہ بھی 🍙 غینے چئی میں برگل میں ہوا یہ کس سے کہیے دل کاحال فان تشين إك سنره سنه ١٠ اينا بهي سبب كانهي اکسالگی کے دوس اثر، اور دونور مرانب ہیں کو حولگا کے شمع بڑی ہے ، رفعی میں ہے ہروازیمی دور مسرت ، آرزد، ایناکیها زلزله آگس تف مانخد سے منح کا اے آئے جمود ط الراسما نعمی سے تھی ٹرا وہ جس کوٹ کر لوگ کہیں نو جھوٹا ہے ہے حب کا سایاسب نے پایا، محکواسی نے لُوٹاہے "ارہ ٹوٹا، دیجھاسب نے بہنس دیکھا ایک نے بھی کس کی انکھ سے آنوٹیکا ،کس کا سہا راٹوٹا ہے بینکسا، بوٹاکسا، حز تواکب ہے دونوں کی سن کوسم تھی کہ دینے ہیں، یہ بتنہ ی بہ لوٹلہ الكسارى بصنة جي سدا جو، وه رور سے منھ لبط كے کھٹری گھٹری کھٹری بھرتی تناہوں نے ساں یہ دیکھا بلٹ بلٹ کے جرانسو انکوون میں اچکے میں ، کہاں وہ جائیں گے اب بلط کے يرجر عن بانى كوس تعدير ما يرس كام من ما لك ألك ك

کٹارجہون کیے کھڑی تھی، کرید کرنے کو میرے جی کے لہوتھا جنا بھی ڈیل بھرس ،سب اِک جگہا گیا سِمط کے بھورسے نکلی جو نا ؤ بہج کر، نو بار اُنزنے میں کھائی مٹھوکر بھورسے نکلی جو نا ؤ بہج کر، نو بار اُنزے میں کھائی مٹھوکر بڑھا کے رکھا تھا یا وُل جسب بر، و ہی کگا راگر اہو جھیٹ کے جو مار رکھا ہے نہنے دہنا ہوئی جو مار رکھا ہے کا بھرلیٹ کے ہوئی جو گھی ذرائعی ڈھیسلی، یہ سانب کا شے گا بھرلیٹ کے ہوئی فرائعی ڈھیسلی، یہ سانب کا شے گا بھرلیٹ کے ساتھ کا بھرلیٹ کے ساتھ کا بھرلیٹ کے گا بھرلیٹ کے ساتھ کا بھرلیٹ کے ساتھ کا بھرلیٹ کے گا بھرلیٹ کے ساتھ کا بھرلیٹ کے گا بھرلیٹ کے ساتھ کا بھرلیٹ کے ساتھ کا بھرلیٹ کے گا بھرلیٹ کے گا بھرلیٹ کے ساتھ کا بھرلیٹ کے گا بھرلیٹ کا جو مار کی گھی فرائی کا جو کا بھرلیٹ کے گا بھرلیٹ کے گھی کو کو کو کو کو کے گھی کھی کی کھورٹ کے گھی کی کھی کے گھی کی کھی کے گھی کھی کھی کے گھی کی کھی کے گھی کی کی کھی کے گھی کے گھی کھی کے گھی ک



(Slob)

٢٢ نور ١٩٢١ع



آزاد انصاری

ترك ي فرو بر مام خرس - كدو مندا اورعسام خرس رر الرازاد سا درونس للمول منتي حجماً - فوجا اور جاسية الله ل يحال برافر زمان ما خوه محرومی دیدار آنا تھا ۔ خطاب آیا کہ جا اور کھانٹ دیدارمی الر منعصر آزاد! بول دردش ما ما كون ماسع ما - جال سع مو ، جريث جند و د سارم يدالر بت كافرا به واضح موا خدا مى نيدر - فقط فلم وسم رسا حدا لى رسنوسا الله عدم ورفت الامرائي كلية الماسة - المؤلف وه قداه بارسالي كر بين الما جال ازاد اب بے فونک مرم کھم ہے د الله من من المال من من المال مرمنوس المال مرمنوس المال مرمنوس المال من من المال من من المال من المال من الم فاسار اللها في لحمد آزاد الصارى سارل بورى لعلم هود رام نور (ریاست) ۲۷ نونبر ایم واج



### آزادانصاري

### المركز المرادة

الطاف احد نام ، البالاحسان كنبت ، اور آزاد تنخلص ب- نسلاً انصارى ، اور سهار نيور ك باشنر ب بن -

یعۃ معاش رہا۔ اس کے بعد خیدر آباد جاکر عینک فروشی اختیاد ) ، جو انبک جاری ہے۔

سرزاد، اوسط قد، گندمی رنگ، چرریے جمم اور موزوں فد و فال کے شاعر ہیں۔ گرم و سرد زمانہ کا پورا تجربہ رکھتے ہیں، اور شالیتنگی، مناست، خوش افلاتی، بختگی وضع اور جہانی تهذیب کے شاہینہ دار ہیں۔

شعر گرتی کا شوق ۱۱٬۱۸۱ سال کی عمر سے تھا۔ لیکن مهمل بہرسنے کے ڈر سے نہ کسی کو شعر شناتے اور نہ کسی مشاعرے میں برلانا حبیب الرطن بیل د شاگرد خفر فالب ) سے تلمذ اختیار کیا ، اور عطار د تخلص سے غزلیں کہر مشاعول میں بڑھے اور رسائل میں طبع کرانے لگے۔ مشاعول میں بڑھی کے ابتدائی دور میں اُستاد ذوق کے اتباع کی کوشش کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد داغ ، امیر، جلال وغیر اساتہ ہ کے کلام کا مُطالعہ کیا ، تو اِن حضرات کے رنگ برطی اُساتہ ہو گئے۔ رفتہ اس سے بھی دل سیر ہوگیا ، اور طبیعت کو کسی اور شاہراہ کی تلاش ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اِن کے اُساد (بیدل) حیدر آباد کے دار العکوم میں طاذم ہوا بان جا شیا ہوا کی تلاش میں علامہ حالی کا کلام اپنی جا شیا ہوا سیا ہوگی سے اور شالی ہندوستان میں علامہ حالی کا کلام اپنی جا شیا ہوا کی مقبولیت کا بیکہ علا رہا تھا ۔ اس بے خفری کے زمانے میں اور شالی ہندوستان میں علامہ حالی کا کلام اپنی مقبولیت کا بیکہ علام بڑھا ، اور اُس سے اِس قدر منا ہوں خطالا میں خوری سے اِس قدر منا ہوں خوری کے زمانے میں علامہ حالی کا کلام اپنی از آد نے اُن کا مجموعة کلام بڑھا ، اور اُس سے اِس قدر منا ہوں خطالا میں خطالا میں خوری کے زمانے میں علامہ علی کا کلام بڑھا ، اور اُس سے اِس قدر منا ہوں خطالا میں خطالا میں خطالا میں خوری کے زمانے میں علامہ علی کا کلام میں خطالا میں خوری کے دور میں میں علامہ علی کا کلام میں خطالا میں خوری کے دور میں کیا ہوں خوری کی دور میں خوری کے دور میں میں خطالا کیا کیا میں خطالا کا کا کا میں خطالا کیا ہوں خوری کیا ہو کا کلام کیا ہوں خوری کی دور میں کیا گئی کیا ہوں خوری کیا ہوں کیا ہوں کیا گئی کیا ہوں خوری کیا ہوں کیا

کو خیر باد کم کر آزاد تخلص اختیار کیا ، اور سهار نبود سے بانی بہت جا کر حضرتِ حالی کے شاگرد ہو گئے - چانچہ موصوف سے اصلاح لینے کا سلسلہ ان کی سلافاء بین وفات بک برابر جاری رہا - حضرتِ آزاد اُردو زبان سے اندر سندی اور سنسکرت کے صرف انحین کمکے مجھکے الفاظ کا استعال روا رکھتے ہیں، چن میں سمانی سے ساتھ زبان میں کھپ جانے کی صلاحیت پائی جاتی ہوں کر اور اُن کمریا جیتی الفاظ سے سخت مخالف ہیں ، چن جاتی رواج دینے کی آج کل حدو جبد کی جا دہی ہے۔ نوان سے مضمون کو بالل کرنا اور مضمون سے یہے دبان کا خون کرنا کسی حد بک مناسب نہیں سیمنے۔

نظم میں میرانتیں ، ماتی اور اقبال کو ، اور غزل میں غالب ، مونین ، مصحفی اور میرتقی کو مستاد مانتے ہیں-

دگر اساتذہ کے چند بہتریدہ اشعاریہ ہیں: ۔

ماتی ہم جیں بہ مررہ میں وہ ہی بات ہی کچہ اور
عالم میں تجہ سے اور سہی انو گرکساں

لاآعلم جہانی اور بوے گل سے آتے ہی جوانی یادآنی ہو

مشکلیں اپنی پڑیں مجہ پر کہ سال ہوئیں

زُوْق اب تو گھبرا سے یہ کھتے ہیں کہ مرجائیں گے مرکے بھی چین نہ پایا، توکد هرجبائیں گے مرحی شیب فرقت تو بسر ہو، یارب!

صبح کو روز فیامت ہی سی

اقبال ده فریب خورده شامین، جو بلا مو کرگسو ن مین اقبال مین مین خورده شامین ده و رسم شامهازی

جنابِ الزادف معارف جميل مين لكما مي كد حسب ذيل خصوميا

اُن کے اُپنے کلام میں بکنزت و بالتزام میں:-(۱) اِلفاظ کی ترتیب -

(۲) سَلاست و صفائح زبان -

(٣) ندرت بان -

(٣) کرار الفاظ حسین -

(۵) صنعت ترصع و تقابل -

(۲) صنعت ترصع حدید کی ایجاد-

(١) اصطلاحاتِ علميه كا إستعال -

معلوم برواكم آخر سلم الماج مين حضرت م زآدكا أتقال بوكيا.

## أتخاب كلام مشكرتير سركار

لائى جەقدردانى اصحاب قىرىدال كىلىم ئىلى ئىلىلىدى ئىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىلىدى ئىلىدى ئىل

هرِنا بانِ رام بور سيس ابر باران رام بور استبط ربر دامان رام بوراستيث عالم شان رام بور استيث لطف واحان رام وراثبت شكر بيرس كهي نصيب بين في دعوت خوان رام بورستيك

شكرہے شكر ، مجھ په بھی حبيكا شکرہے نسکر، مجھ پہر بھی برسا نسکرے شکر، میں تھجی م بہنچا ننگریسے شکر، میں بھی دیجیسکا شکرہے ، مجھ پہ بھی ہوا نازل

كيول نه قسن برايني الزكرول کرمہوں مہانِ رام پور ہٹیٹ

حق بنا، باطل بنا، ناقص بنا، كامل بنا جوبنانا موبنا، سيكن كسى قابل بنا ننوق کے لائق بنا، ارمان کے فابل بنا ابل دل بننے کی صرت ہی، نود کو دل ا

نقده تومشك كھلا ،ليكن بيص فرقت كھلا

کام توب ننگ بنا کی منتگل بنا کی منتگل بنا جب اُنگ بنا کی منتگل بنا جب اُنجارا ہے اُنگ اُنگار بنا کی منتگل بنا

حب باباری ترایخ لطف کے قابل با

سب جانول سے جداا یناجان تخلیق کر

سب مكانوں سے حدا اپنا مكان ل بنا

بهرسة سرس عنون فيس كالبنادرك

بهرنتي سبيلابناه نافست المعمل بالم

يه نوسيح ، آج آزآداكك كامل فردى يه نه سمعه ، ايك نافعركس طرح كال بنا

ای کاش خبر ہوتی ، تو دل سے بھلادیگا ۔ ای کاش خبر ہوتی ، تو بل کے وغاد کے

اك روز تراسودا برضيط شادے كا اكدوز تراملنا الشرسے ملادع كا

تم جبر کید جاؤ، ہم صبر کیے جائیں اللہ نومنصف ہی، اللہ نوخزادیگا

امیدسکوں بخصت ہسکیر فیصت اب دردکی باری کی اب در د خرادع ا

اِک روز دلِ رہزن خو درا ہ ناہوگا اِک روزیبی شمن منزل کا بنادے گا

سرزاد گدامشرب، وزیاسے غرض مطلب

كوئى بس كيا د ئے كا ، دے كا توخدادے كا

نه برسامان بیداکر، نه وه سامان بیداکر به متنفلال محبیر بیونکے اطبینان بیداک

نرالی آن بیداکر، انوکھی شان بیداکر مگرزخی، دل آشفته، نظرچان بیلاً

ذرآ امبته امبته إدهر رعجان ببدايم مَّالِ كَارِ الْعُسارِ مُناكِبا كَذَارِشْ مِو صَلْمُ طَنْبِيتُ طَنْزِكُر تَى بِحِكَه اورار مان بيمِيا

مبت بخدكوآ داب مجبت خور كماريكي تغافل رِيْغافل كوشْرِ تَحْسِيلِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ الرَّاسْمَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الرّ

> اعرآزاد سادرولش نظرون مين نهيجيا نوحااورها كحابل الشركي سيحان بيداكر

" للمنْ سكون طبيب *ن كهان نك* فقط انباع تربین کهان که ب

ستم دوست ، فكر عدا وت كهان تك ، كهان تك فاسي بغاوت كهان كك ا خلاف سلوک محبت کے فوگر خلاف سلوک محبت کہال کہ ج مسلسل ستم کی حکومت کے بانی مسلسل ستم کی حکومت کہال تک ہ المھو، در د کی سنجو کرکے دیکھیسٹیں كبهي شبكم يرمنغان بهي تجب الا

كبهي كجيم نتبجه نكالو، تدحسها نيس!

فقط خطِ معلول ملت كمان كك

نه بوجیوه کون میں ، کبول راه میں ناچار منظم میں

سافرین اسفرکی میست یا د میشم بن

إد صربياوسي نم أعظم ا وهرد نباس مم أعظم

جلو ، ہم کھی تھا رے ساتھ ہی بیکار بیٹھ ایس

ك فرست كرفرمني فدمسين الفين سي الات

نه نم بكار سيتم بود نه بم بكار بيتم بي

الطّعين، نوكرم بنوب ووست المع بن جوبیتے ہیں، تو محوارزوے یار بیٹے ہیں ام دستنگیری جه ، که نیرے رسروالفن ہزاروں بیجو میں کرے بہت بار بھے ہیں بوجيو، كون بن كيا مدعائه ومجير تنين با با كدائين اور زيرسياية ديوار بينظم بين يه بروسكنا منين ، م زاد سيمينا نه خالي بو وه دېجيو، کون مبيعا ہے؟ وسې تکامليمين

مانه بیلے مجب کو ڈھونڈ اب میں کر نیرانیا ہے ، میں نہیں ہول یے ہوتے، مری تی کاکیا ذکر ہی کتا ہے ہیں میں نہیں ہوں مدائے بخت افریت کہ رہی ہے کہ نوجیسے خرابی میں نہیں ہول ہ خو دنشریف فرماہے جہاں ہیں مجھیں وصوکا ہواہی میں نہیں ہوں بان میں اور کہاں خبطے اکا الحق کے میرے سواہی، میں نہیں ہوں

اک شان خدامی، میں نمیر ہوں وہی صلوہ ناہیے، میں نمیں موں

مجهر آزاد ونیا کبوں نہ ہوہے کسی کانقش یا ہو، میں ہندیہ وں

تحديد المال

بقرتفاضا غنطرسلسله حببال بوگا بعز عاشا عبهار وخ جانان بوگا

پیرمبوں گرم تفاصات بیابان ہوگا پیرومبوں پانے تنبات اور وہماں ہوگا پیرفلوں میں علواور دوجیت دال ہوگا پیرمندرگار مقصود به دا مال ہوگا پیرمندرگار مقصود به دا مال ہوگا پیرمندرگار مقصود به دا مال ہوگا پیرمدان متنا میں جرا غال ہوگا پیرمرادر دیجھے غیرت در مال ہوگا پیرمرادر دیجھے غیرت در مال ہوگا پیرمان مرادر دیجھے غیرت در مال ہوگا پیرمان میں دورال ہوگا پیرملاج سنم گردشس دورال ہوگا پیرمجھے زمین کا میرمرماراسال ہوگا بهرسکون عالم وحشت میں بدل بنگا بهر دری نغهٔ دل دوز وفاجهیروں گا بهروی نغهٔ دل دوز وفاجهیروں گا بهرکوئی غیرت گاز ارجهاں دل لیگا بهرکوئی غیرت گاز ارجهاں دل لیگا بهرمراد کھ مجھے کشری دوانجشے گا بهرمراد کھ مجھے کشری دوانجشے گا بهرمری طبع مجھے کشری دعوت یگی بهرمری طبع مجھے کشری دعوت یگی بهرمرا میدیرم باریں خوش گزریگی

غلط، آزآد، ترے دل کے پیشبهات تعلط مطبئن ہوں کہ مرے در دکا در ماں ہوگا

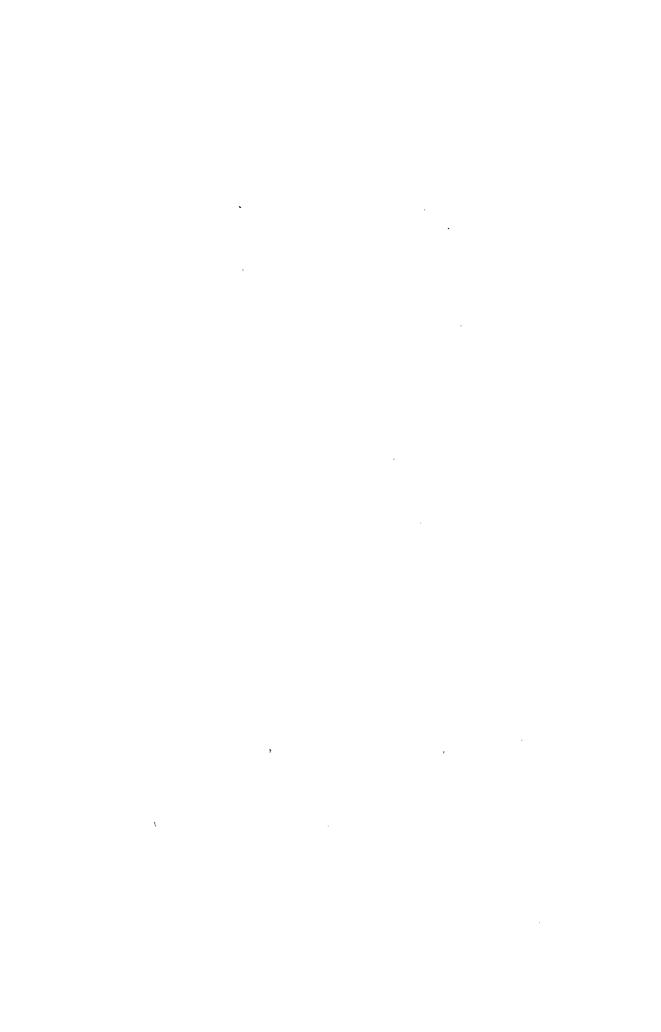

الررائيوري

بع فروري عميم فيرم

Š. . .



ائر راړپورې

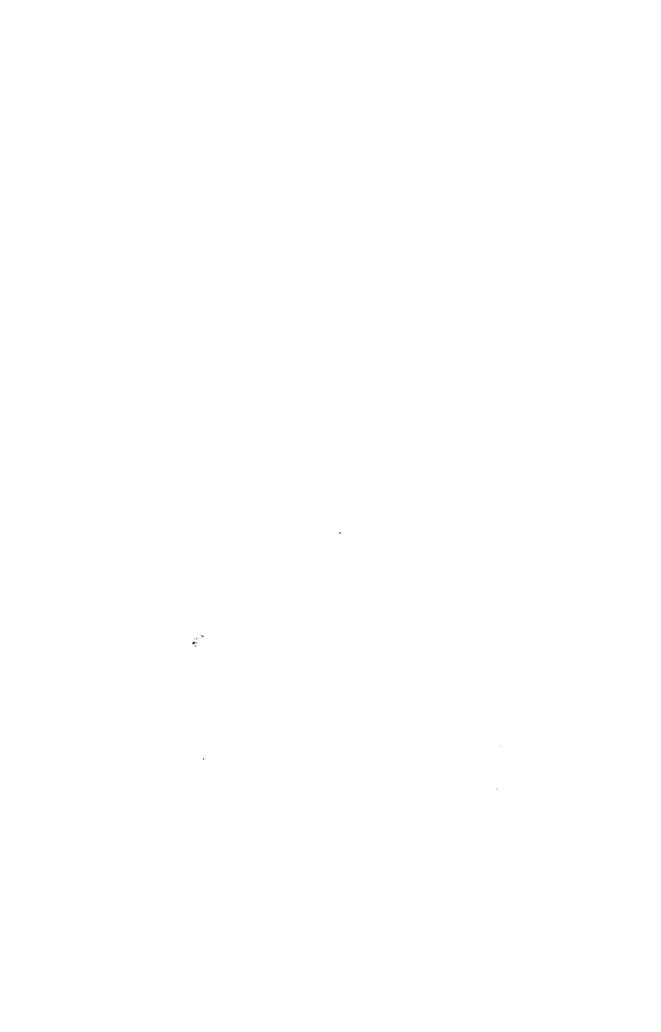

اسنے وہ شب وعدہ نفور کے سہا رہے زابد میں اگر دکھے نوس نی کو بگا دے اب کیا کہون یہ لیے کہان مین نے گزارے این جنے ہی حسین آپ بین جنے مجھے بیارے کو دیتے بین فاکستر الفت کے مشرارے کو دیتے بین فاکستر الفت کے مشرارے وه الفاجاب اور نزاکت کے نظارے ده کا بیگٹ اور ده بٹر منتے ہوے دھار ده جوه گذان وه مخور نگا بین خود حن کا معب رما ذوق نظر ہے ہے وجہنین حسن کی تنویر من تا بش

پر جام بکف ہوگئ بر چیز آخر آج یا د اگئے پیرمدہ بوی آنکھوکے اشار

|  | · |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   | , |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | · |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

# So of food

محمد ملی خال نام، آنر تخلص، نوم بیشان احد زنی، سالِ ولا دست محمد ملی خال نام، والد کا نام مولوی محد شینع خال اور دادا کا نام شاه نواز خال سید.

قرآنِ مجید اور ابتدائی تعلیم اینے والدسے مصل کی ، فارسی کی منداول درسی کتابیں مولوی عبدالرزاق خال طالب سے بڑھیں ، اور منتفی فاصل کا انتخان مولوی سبتید اولاد سین شآدال بلگرامی سے بڑھ کر یاس کیا ؛ عربی میں زیادہ نر مولا ا سلامت اللہ صاحب تصرف اللہ صاحب اللہ میں آبادہ نر مولا ا

درمیانی قدہ و مراجم، فراخ بیشانی، فوش قطع چرہ اور سُرخ و سید رئیگ ہے۔ اسلامی افلاق اور شالیتگی کا نمونہ، صوم و صلوۃ کے بابند اور ابلی علم کے قدر دان ہیں۔

ابندائی مشق میں کسی سے مشورہ سنن نہیں تھا۔ مصلاء سے مشورہ من نہیں تھا۔ مصلاء سے مثاب مبین مثن نہیں تھا۔ مسلام سے باعث میں مبین مثر ہوتی تھی، اللہ موصوف کی عدیم القرمستی سے باعث اصلاح میں تاخیر ہوتی تھی، اللہ

تالیفات میں شرکی چند مطبوعہ کتابوں کے علاوہ ایک مجموعہ دو وطن کے گیت "طبع موجیکا ہے۔

نظم میں میر انبین اور علامہ افبال کو اور غزل میں میر، غالب، علیل ادر سرزد کو مشاد مانتے ہیں۔

اِن کی رائے میں نتاعری کا اہم ہیلو محاکات اور واقعہ نگاری ہے۔ اُردو شاعری میں غیر مانوس الفاظ استفال کرنے کے خلاف بین خواہ وہ کسی زبان کے بہوں۔

اشعار میں فافیہ و رولین کی ضرورت کے فائل ہیں، اس لیے کہ حوف کی بحرار سے نظم، نظم معلوم ہوتی ہے اور رولین سے میں کلام ہیں اضافہ ہو جاتا ہے۔

ان کو دیگر اساتذہ کے یہ اشعاد بہت بیند ہیں:۔ مؤتن تم مرے پاس ہونے ہو گو یا حب کوئی دوسرا نہیں ہوتا شنرت نہیں آتی تو یادان کی مہینوں کے نہیں آتی شنرت گرحب یا دائے ہیں تو اکثر یا دائے ہیں محبت مین اک ایسا و قت بھی دل پر گردتا ہے کہ انسوختگ ہوجائے ہیں ، طغیبانی بنیں تباتی و کہ انسانی بنیں تباتی و م ریکاہ برق بنیں ، چرہ آخا بنیں وہ آخا بنیں وہ آدمی ہیں ، گرد کھنے کی نابہ بنیں فیا میں کا ساغرے یا دی نظام میں کا ساغرے یا دی کنظام شخص کو میا دھرکو با دھرکو باردھرکو بار

اُردو ادب کی ترقی کے باسے میں ان کو خیال ہے کہ را) کل ہندوستانی انگرندی داں طبقہ آپس میں ہیشہ اُردو میں آیا چیت کرے اور امردو ہی میں مکھا کرسے۔

(۲) دوسری زبانوں کی اہم ستابوں کے بکٹرت نرجے شاتع ہوں۔ (۳) کتابیں کبٹرت نصنیف کی جائیں ، اور یونیوسٹیوں کے نصاب میں داخل سرنے کی کرشش کی جائے۔

( 8 40 ) هري ادهرست اوهرعني كوي مويش شب اس کوئی شیم نام بر دوش البري الساديمي الكراباري مجع بوشلير in little compet of the stage of the بان کی بره گرا به کساوه فراموت شیر There of him Secured gold of home of وصل وه به که جهال موش کو بھی مبوش نمیں Charles of the 6 30 of the state of the مستناجة ولاجول المرفبله فرامو مراحدات كي والروسن كونواب برق إول من تنال ره سيهي رولوش بنب إسمادل إد شامحول كيا فيلي وفيل ما محول كيا وريسياء نوصدا محوليا (Balling Of ) In Lange دردٌ التحصيا ، نو دوانجمول كيا لذمنيا كاونزيا اوكهات لوقعه

الكسادلوان كي بالون بينها

5,046,000

كاخبر كالماركيا بتولكا

كي التي كيف كون المحمول.

بَهِ كُنَّ سِيكُرُونِ وعدول كَيْ فا مُن شِينِسْكُر جَوكَ الْمُعَمُّول كَيا، يا در يكف كي سوئه ياداس كي أقر اور جو محفول گيا ۽ محفول گيا

تم یکے کہاں جاؤگے ارباب نظرے فود عور قور قام المربیکی گزرو کے عد مرس Comment of the property of the form of the standing of the sta

اغازمحبت موادل سے کہ نظرے معلم معلم مان انتخاب کر مر بردرد برج برج بن ع براك شيدواني المجدادري عالم ي والررسة بريامة كيا آپ روان، كياشپ مه كيا گاه لآ كياجش رقابت محكم منظاره بالماره المام الما نسبت كايس فركر تني فرائي ويرث وتكاليك الله كرف فر

ميكش نه كهانشه الوسو في شه كها وعد

مال اینانا شاری اقر، فرن نظرے

ده جونهیں، نو بزم میں بزم کی شان بھی نہیں

يھول اي دلکشي نتايس ۽ چاندني نياب

ڈیھونٹھا نہ ہوجہاں اسی اسی کوئی حکم ہنہیں

ياني کيمان کي حب خبره ايني خب درې نبي

المحصوص مع بركه تو د كيم حس عيم بركيل ببال

يْرى نظر كائ وقصور ، جلودى كى يَعْم كى نُسْنِ

عثق مين شكوه كفريره اورسرالنعب احرام

جوشِ هنون عشق نے کام مراہب اویا الى خرد كرىي معاف، حاجتِ المكى نهيں

رف إينيلي المطريان، بإسم ايستى شاب الكنم ني بي نهير، كون كيم كا، يي نهيرا

بھرکی شب گزرگئی اسمریھی آنریے حال ہے ساینی و فنا ب سه اورکهیں روشنی نهیں

سافيًا! دوربين اب لاعوضِ عام مجهالي مسمر رمي بحروشِ گروشِ ا بام مجهداله تا کی حظ دل و شبیم کی سعی ناکام اور پیچی بر لبط گردنسول می کیداده اور پیچی بر لبط گردنسول می کیداده اور پیچی بر لبط گردنسول می کیداده عُسن كا مرتبه جبرت نه سمجيد ندويا جبنا و بجدا أسمفين، شريعنا كبابها الما الدولة عَن برفريزنوين سے وصرف يا اور ادھر حد نظرنے كيا بدنام كيماؤ إك ينتيكيل نظراكب سي نونز فلر محسن دريده عبرا جسن سيرا الجهادا

أن كے وعدے مى بدلنے بناس د في اصابر عال عالم كايه بري صبح كيدا ورنشام كجدالة

معدد المعدد

بادروانبك مجهن ارول بعرى ه هاكيتا سوري في تنجير برق قن ساري كأننات

كاروان نورتها آسنه سرگرم سفر كارعالم بغزش باست نه دربرونه مين نه ده جا ای کاکت ماه پارو کي کي در درگي کاکيا مي تفصده ای تاکيکا

اورشب غِم کی بھیا نک ات کا تم سوسکھار فكركيام وفواف فورس في يانم رجراً انجن رائحبن کاکس بے ہے اہمام صوريني بنم بين خوف افتاس بها جفلملا تبرنوار كأسمعين أمطاطوفان دو بات منحد سے کھے نہ نکلی نفی کہ بنیاں ہوئے شب كي بخوالي سي المحبيث شين شين التها غسل كرك أربا نفاجشمة انوارس حب کے ہرنو سے شفق برور تفادا مان خا البن ایام کی تھامے ہوے زریں لگام كاستهزرتين سيرسب كوبأ ثنارزق حيآ زه قِ خدمت کے حبوں میں کرکے دان کا زندہ وہ ہجس نے خدمت کیلیے ہاڈھ کھر خواف خورآرام وراحت متين كيميا كوكام دوسترل کے غم س بنی ذات کوجا تا ہے تھو زنده ومرده کی دُنیامیں ہی پیجان ہے بات سرب کی سُن ، مگردهیما نذکر رفتار کو كهرميس فافته وتوسره بهموكو كالبكن بريجير ورنہ نواین برر گی کا نہ ہرگزنامے

بربخوم وسبئيت وتاريخ كاتم برمدار جستجومی کس کی مجمر نے موریشیان تم مدام كيساافسانه يوءجر ستابي برشب ناتام سُن کے بیمیرس کے زیاہ جیرو کا اُڑا س بی لرزے بیں نامے گنید حریج کبور آه! پيزنوگل ستارے نذر طوفال مو ديكه كريه يردة مشرف سے تكلاآ فتاب ظلمنِ گینی مٹاتا تابشِ رخسارسے چهرهٔ روشن به دالے ایک اریخی نقاب كبسوئ سبابت برادك بوع بااعشا دوش برر کھے ہونے بارنظام کائنات دمرر بحفراك كيسوت شعاع درنكار چوش میں بولاز بارجال سے "من ہور کارلی سیحس کی پشمن، عیش مرحبس برحراً فدست مخلوق مس كى زندگى كامرواص زندگی نام عل یو، بے عمل بے جان ہے دی بیل برم قدرت کے نظام کارکو المكاك لمح كووقف خدرت مخلوق كر گرے کامول کو بنا، گرنو کا بازو تھام

مرس بانوں سے اپنے نوگازار کر بانوں میں کا ٹاچیکے، نوآ بلوں سے بیار کر بانوں میں کا ٹاچیکے، نوآ بلوں سے بیار کر کا نات فرمت محلوق سے ملتی ہو بابندہ حیا اور ملتا ہواسی سے خالی کل کا نات کی مرت محلوق سے مناب کا تری آنکھوں سے حب طریکا فرت کا تری آنر، تو درس عبرت پائیگا

Ölipi

٢٢ وسمبرالمواع

| Ř      |  |  |  |
|--------|--|--|--|
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
| ,      |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
| j<br>1 |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |



مع لمرب مي شام عم مايستاماي، لم.

بر د و زلسیت می مرم کا ما به چستان به کیا ۱

إ د تری شراب بے فکر ترا سردد ہے۔

کين لمرب بي مرفرن مرا يم وو د يد

مکرول دمگر در از مشق می جاستی گزر

اس سي کمي زيان مي " اس سي زيان کې سود ي

اب اس بن کی بی گزیم د و شور

ترے ہے کا کا شا ز دل کر ہے سٹوار د.

مناک مراکد فرسن سے میرزے ہور

ي ميج ڪرن کسيشن کا عملوم سناداد.

ستم ور \_\_\_ئي ميام ور ميام وروي ميام وروي ميام وروي وي ميام وروي

1991

دام برر رياست. لو.ل



# اثرصباني

# مر المشت

عبرالسیع بال نام ، اور آتر صهبائی تخلص ہے۔ ۱۹۸ دسمبر ساندارہ کو سیالکوٹ میں پیدا ہوے۔ والد کا نام مولوی احد دین یال ہے۔ قدو قامت منوسط ، چمرہ کنابی اور رنگ مشرخ و سیید ہے۔ عادات و اخلاق شریفانہ ہیں ، اور طبیعت میں ذرف نگاہی پائی جاتی ہے۔ و اخلاق شریفانہ ہیں ، اور طبیعت میں ذرف نگاہی پائی جاتی ہے۔ مداوا میں انگرنس ، سام اور طبیعت میں بی ، اے آئز ، مقالاً عبی انگرنس ، سام اور موا الله عبی بی ، اے آئز ، مقالاً عبی ایل ، ایل ، ایل ، اور موا الله عبی فلسفے میں ایم ، اے ، پاس کیا۔ آج کل وکالت کرتے ہیں۔

۱۲ سال کی عمر سے شعر گوئی کا ذوق ہے۔ فطرت نے عاشقانہ مناظ اور مناق عطا کیا ہے۔ ہمیشہ سے نوبصورت انسان ، دلکن مناظ اور تصویریں ان کے بیے جاذب و نظر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بینیہ وکالت کی مصروفیت کے باوجود شعر و سخن کا مشغلہ جاری ہے۔ مین وکالت کی مصروفیت کے باوجود شعر و سخن کا مشغلہ جاری ہے۔ تین چار سال کی عمر میں والدہ کے آغوسین شفقت سے محوق میں جات چار سال کی عمر میں والدہ کے آغوسین شفقت سے محوق میں منادی ہموئی ، لیکن سے اللہ عمیں دفیقہ حیات میں نادی ہموئی ، اور مسلماع میں دفیقہ حیات کے انتقال سے خانہ ویرانی ہوگئی ، اور مسلماع میں والد کا سایہ سے

اُ مُلَّمُ گیا - اِن صدمات سے آثر غیر معولی متاثر موے ۔ " راحت کدہ" اِ مُلِی کیا - اِن صدمات کی یادگار ہے -

یا ناعدہ کلمذکسی سے نہیں ہے۔ انبدا میں کمجی کبھی اپنے طربے

بھائی امین حزیں کو کلام دکھا لیتے نتھ۔ بعد میں بعض مخلص احباب

اور ماہرین فن سے بھی مشورہ کیا ہے ، جن میں سے حضرت کیفی

اور حابریا فن سے بھی مشورہ کیا ہے ، جن میں سے حضرت کیفی

اور حابریا فن سے بھی مشورہ کیا ہے ۔

ہملو ہے۔ اُردہ اوب کی ترویج و ترقی سے بارے میں ان کی بہترین کا ہے کہ موجودہ دکور کی جس فدر زندہ زبانیں ہیں اُن کی بہترین کا سے عام فیم ترجے بیش از بیش کیے جائیں ، تاکہ اُردو ادب لطیف میں چیش و سر گرمی کی کمی پوری سو جائے۔ میں چیش و سر گرمی کی کمی پوری سو جائے۔ دیگر زبانوں سے مانوس اور صاف الفاظ خواہ وہ سندی ک

دیمر زبان سے مانوس اور میں میں دبان میں دا ہوں باسٹ کرت سے ، زیادہ سے ڈیادہ تعداد میں زبان میں دا ہوں باسٹ کرت سے ، زیادہ سے فاملے کی جائے ہندی سے عام الفاظ بل سكيں تو أن كو ترجيح دى جائے - سنسكرت سے صرف وہ الفاظ ليے جائيں، جو موقع كى مناسبت سے كاظ سے ماقى الفريركى ترجيانى كرنے ميں سہولت بيدا كرسكيں -

ان کے نزدیک اشعار میں روبیت و قافیہ کی ضرورت نہیں۔ البتہ نثر سے استباز کے لیے وزن کی ضرورت ہے۔

نظم میں علامہ آفبال کو اور غزل میں غالب اور تمیر کو اساد ماننے

غرسي ميں نگسياني خودي کي

إن كو اسانده كے يہ اشعار بہت بسند بين:-

مبر تیرے ایفاے عد کک نہ جے عرفی مبیر کی ہے۔ بیوف ائی کی رہے ہے ہیں دندگی ہے، یا کوئی طوفا ن ہے وہ اس جینے سے ہا تھوں مرجیا فالب ہے سے ہا تھوں مرجیا فالب ہے۔ اس جینے سے ہا تھوں مرجیا فالب ہے۔ اس جینے سے ہا تھوں مرجیا فالب ہے۔ اس جینے سے اس میں مال دل بینہی اب کسی بات پر نہ سیں ہی تی اب کسی بات پر نہ سیں ہی تی اب کسی بات پر نہ سیں ہی اب کسی بات پر نہ سیں ہی اب کسی بات پر نہ سیں ہی قال بے گر فقر وسٹ اس کا بت دوں اب کسی بات بیر نہ بیا دوں اب کسی بات بیر نہ بی کا بت دوں اب کسی بات کی کا بت دوں اب کسی بیان کی کا بت دوں اب کسی بی کسی بات کسی بات کی کا بت دوں اب کسی بی کسی بیان کی کسی بی کسی بیان کسی بی کسی بی

#### أتخاب كلام

کے بھراہ میہ داغ حگر جاؤں گا ایک جمونکا ہوں فقط سن گروا ڈِل گا میں کسی اور سمندر میں انز جاؤں گا باخد بھی نونے لگایا ، نو بچھر جاؤں گا ہوسکے جو نہ سمندر سی بھی مسرحاؤں گا ہمصفیہ ول سے نزانوں بنو مواؤل گا

ظلمتِ دشتِ علم میں بھی اگر جاُولگا عارض گل موں ، نہیں ید ملب گلی یہ اے فنا اٹوٹ کو کی نہ کمبھی شنی عمر دہجی مجر ہے ، مگر توڑ نہ مجرہ کو ، گلوبی ایک فطرہ موں ، مگر سیل محبت زے دورگاشن سے کسی دشت میں لیجا ، صیا

صحر گلش میں کئی دام بچھے میں ، ای آنز مردے جاؤں تھی اگر میں ، تو کد صرحاً دِلگا

کهیں جہاں ہونے شادمان ہیں متا کران بجرغم ہے کراں نہیں متا مری جبیں کو گرم شاں نہیں متا تماش جب کی ہو اس کانشائی یا متا زری نگاہ سے نیراسیاں نہیں متا سرور وکیف کہ موجا و دان ہیں متا کہاں ہو جمکومرا آشیاں ہیں متا کہاں ہو جمکومرا آشیاں ہیں متا

ملی ہے جاں اگر آرام جان ہیں ملتا ہجوم اشک میں گم ہوگیا سفینہ دل خداکی دین ہے جس ونصیب ہوجا وفورنیوق عبادت سی برق ضطر بول بنی ہے مفل مہتی نگار فائد محسن نہ چھیٹر ہبر خدا اصاف صاف کو قا مراکب نشتے میں ضمر خمار ہے اساقی قفس سے چھوٹ آیا ہو سامنائی ۔ آثر ، نواسے برلشان ہول بزم ہیں ۔

مرابل دل آوازشکست السمختاب أسابل نظر كردره منزل سمحة بن بحل آنی ہیں موجین ہم وسال سیجتے ہیں كمربلبال عنبي فون ركب سل سيخضاب سنمرئ ننمع كوجوز مينت محفال سيحفظ بب كه وه منزل كويم سنكب رومنزل مجنة مين

گما**ن ک**اشانهٔ رنگیس *کا برحبیه و بگابور کو* الهی کهنتی دل بهرمی بوکس شندرین طرب انگیزین زنگینیا قصلِ بهاری يكفل كردل لهوبروبكويه جانابي الكهوس كهان بوكاته كانابرق زمتارا رفي حشه يكا

لكوك الربيس جهار دشت وثبت مُ تَعْيِنُ كُواكِ انْز، سِم يرِ دُمْ مِلْ سَمِقَةً مِينِ

ياموسم بهارنه آئے شباب میں الكُرْائي لِينَ الشَّصِيودة والْبِارْك مِرْفِرْغُرْق بُركِي رَبِّكِ شَاب مِن دُوبِي بِهِ نِي نَظَاهِ ہِے رَبِي عِلَى إِن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

بادو جائن لب مريحوج نزامين حبر شن كي جي خير نه المحتنب المحتنب وه أقاب بين بي نه ي ما بن المحتنب مين

سهتی کو بھونگ دیں گے آثر شغلہا عشق فاكسباه موكر مركمتها بي

لطف گناه میں ملا، اور نه مزه نواب میں عرنام كط كنى كاونسر احتساب بي تبرس شاب نے کیا مجکو حنوں سے استا مبرس حنول نے بھر دیے راک نروشاس

آه اید دل ، کد جا س گدار خوششِ اضطراب ہے اِئے اوہ دور ، جب بھی بطف تھا اصطرابیں قلب ترب اٹھا ، روح لرز لرز گئی

بحلیان تخین تعمری مردنی زمزمهٔ ریاب میں

جرخ بھی مے پرست کی بڑم زمیں کھی ست ہے جارہ ماہتا ہیں

میرے بیعجب ہیں نیری یہ کراہٹیں عاک ر با مہوں ، یا تجھے دیکھ ر با ہون حابیں

مبرے سکوت میں بناں، ی مرخ کئی داشاں مجھک گئی جنیم فننہ زا، ڈ وب گئی حجاب میں

لذَّتِ عام م م كبي الذي زمين مم المن الذي المراب الذي المراب المر

تهاری یا دمین دُنیا کوہوں کھلائی ہو ۔ عبیب سوز سے ببر نزیب مرے نغیم کے سازِ دل ہے عبت کی چوٹ کھائ عبیب سوز سے ببر نزیب مرے نغیم کے سازِ دل ہے عبت کی چوٹ کھائ جو جو بھی کھی نہ ملنے پہنونس میں اوساقی کے ایسے دند بھی ہیں میکدی میں آئ جو جو بھی کھی نہ ملنے پہنونس میں اوساقی کے ایسے دند بھی ہیں میکدی میں آئ تھارے ایک تعبیم نے دل کو گوٹ لیا دہے نبول بری شکوے لبول ہو آئ

آئر بھی راہ رو دشت زندگانی ہی بہاڑغم کا دلِ زار براسھا ہے ہونے تفاری فرقت ہیں ہیری آنکھوں سے فوں سے آنسوٹیک رہے ہیں
سپہرالفت کے ہیں سنارے کہ شام غم ہیں چیک رہے ہیں
عبیب ہے سوز وسا زِ آلفت، طرب فزاہے گداز اُلفت

یہ دل میں شعلے بھڑک رہے ہیں، کہ لالہ وگل ممک رہے ہیں
ہمارہ یا نشار رنگیس، نشاط افروز، کیف آگیں
گلوں کے ساغ جھیلک رہے ہیں، گلوں پہ بلبل چیک رہے ہیں
جماں پر جیسا یا سحاب ستی، برس رہی ہے شراب مستی
مگر آثر ہے خموش وجیراں ، حواس گم، چاک جاک داماں
بوں پہ ہیں، نظر پرین ال ہواس گم، چاک جاک داماں
بوں پہ ہیں، نظر پرین ال ہو رسٹ ارہ

میں لالۂ صحبراہوں، نوعرش کا تاراہے

چاہوں کہ بہننے جاؤں مڑکر تری محف ل میں
پرمیسری گگ و دُور ذرا مہڑ کر
پرمیسری گگ و دُور اور میں
پرمیسری گگ و دُور اور میں کرتے ہی فنا ہو جاؤں
توعرش کا تا راہے، میں لالۂ صحراہوں
تیرے سیے مکن ہے تو بن جاپ
تیرے سیے مکن ہے تو بن جاپ
قطسہ و مئے شبخہ کا اور صبح بسا راں میں

میرے ول سوزاں پر اک بار برسس جائے نوعر ش كا "ا راب ، مين لاله صحرا ايول

مری رگ رگ بس برق طور مجروب مجمع معصوم الوارسحسردك مری آنکھوں کو وہ برق وشرات مجع عثق ومحبت كالكروك منے وفال کے دواک جام جونے

دلِ ناریک کو پٹر نورکر دے مجھے دیے شام کے خاموش نفی جو محکو د کھو گے ہرایک شے میں عبلادے جوش و خاشاک باطل فلک سے ہرستم برمسکرا دوں مجھے وہ مہتث فلب و حکردے کہ خزانے میں نرنے لاکھوں گریں مے اپنے خسنان کرم سے

الرئی النجانجه سے بھی ہے

دعا مصبحگا ہی میں افردے

سنارون نے شرھ کر مجھے روشنی دکا چى سرنے، چاندنى د

سادول كوس نے محبت سے وقعا وعميلادياس في الفت كاورس

سو کے بیمیں نے اِک گیت گایا سے نے مجھے اپنی پاکیز گی دی مجھے اپنی مستی مجمری تا زگی د کا

چېولو*ل کوچو ما تو پېچو لولځ مېنسکر* 

جوهنگل میں گھو ما نوخا موشیوں نے مجھے اپنی ٹرکبیف نیبرینیا ان یں

مجن سے میں نے کبا ایک سیدہ گرا یا سے بزداں میں بہوش ہوکر اُٹھا کرمحبت سے نرداں نے محکو جگہ عرش بردی، مہم آغوش ہوکر

حب دھی رات کو ڈنیا سکول کی نیندسو تی ہے مرا دل تفر تفرا المنفناب مبرى المحدوق ب تھاری یاد اگر حمیر نی ہے بربطِ د ل کو مرك تغمول سياك دنيا عم آباد بوني

ہوے خاموش آغاز محبت کے حسبس نقمے كما نبي اب شباب ماشقى كرانشيني بس اِک ٹوٹا ہوا ول یا دی ایست با فی ہے کھے آنسوس کھے آہیں اور کھے اندو مگیں نغے

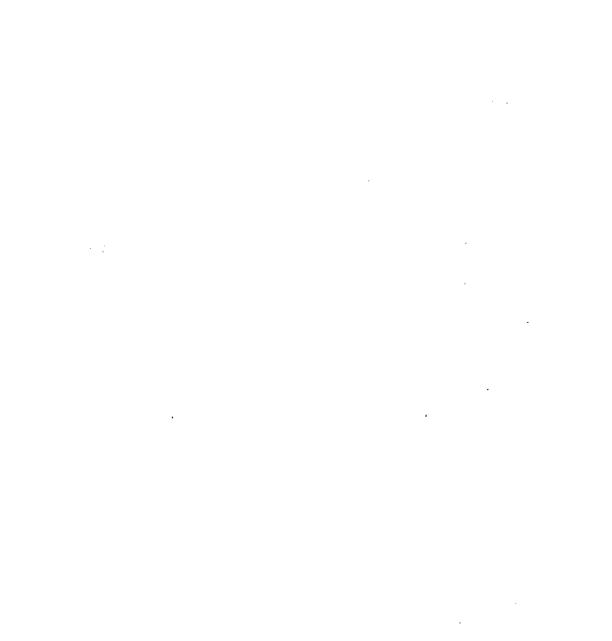

الراهوي

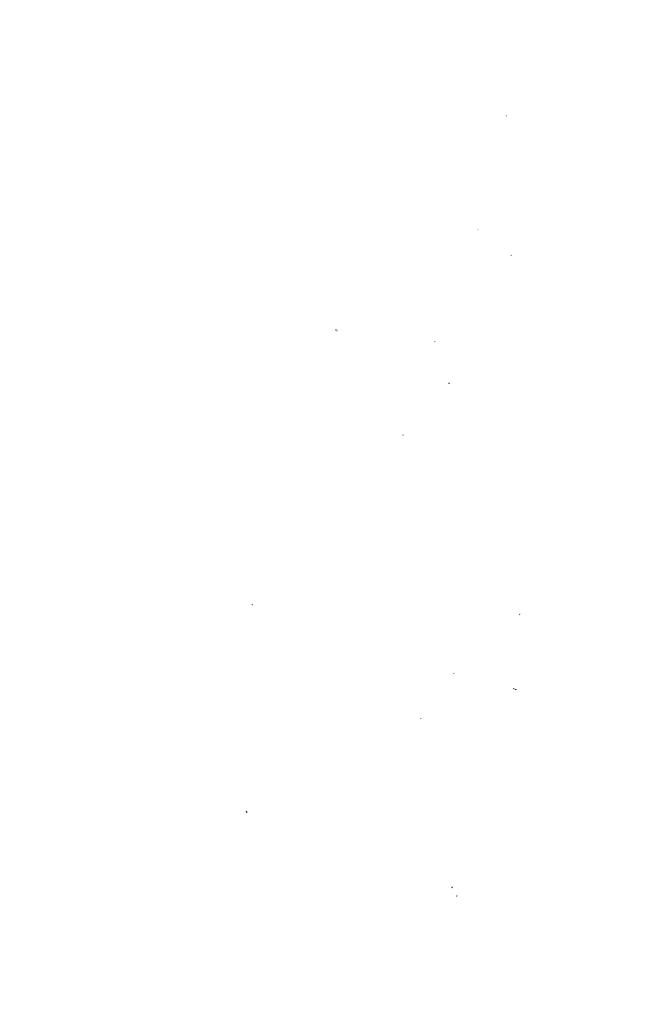





کارست کالات انجام میں باناشکل ہے مسدد لکرسدے رہے تھا۔ اندکااشکل ہے

ستران رسیل آنهون برنیندایسگتی به کونس نوب نیخ در نمانا کتاب وجار دیم جگانا شکیل ہے

> ما مرح خصد وصنى ب أول با البند عربيا ول مركم وادم كوشس وكرد كواليا وفا فاشكل ب ؟

جنش کس کم پر بی اُن سے لِحِرْ تم کیا جا ر کسر اسکر بیا باشکل ہے ارکسر اِن ما شکل ہے

كية الزم الدكسيده كية بن كوكياكيا كيد

العارب يا من جرب من يون مل وليعا اشكل س

مرس دردفت کی باتی ہی راس ہی ندہ برسانی ہی درسی کمی لواں ہے اے درشکہ جانا شکل ہے

سيخ آدرد ل ڪين ک حديث تن کن جب ۾ جا سواُ شکاکنے رہ گئے ہيں حال ساء ناشکل ہے

س تبرکام مرابر ن آگرین اُنے کا لاکا تائی برن

المنسرة في كم التا بروره الل ما المسكل م

|  |  | i<br>i |  |
|--|--|--------|--|
|  |  |        |  |

# انزلكفنوي

### سركزشت

میرزا جعفر علی خال نام، اور آثر تخلص ہے۔ ۱۷ جولائی مصفیاء کو لکھنڈ بیں ولادت ہوتی۔ کمرہ ابر نراب بین آبائی مکانات ہیں سلسلہ نسب تھیم میرزا علی حسبن خان ہا در مخاطب بر میسے الدولہ ابن میرزا علی خال تھیم الملک سے ملتا ہے ، جو لکھنڈ کے شامی اطبابیں متاز ترین شار کیے جانے ہیں۔

فارسی کی درسی کتابیں پڑھ کر سوشلی بیں جو بلی ہائی اسکول کھنؤ بیں داخل ہوے۔ سندالی میں انٹرنس پاس کرے، کینگ کالج کھنڈ سے سندالی میں ایف ، اے اور سندالی میں بی ، اے پاس کیا۔ ایک سال ، ایم ، اے کا کورس پڑھا اور ایل ، ایل ، بی کی لیادی کی ، لیکن طبیعت میں قانون سے ساسبت نہ پاکر یہ سلسلہ لموڑ دیا۔

مشن المن المن المن من برانشل سول سروس میں بطور ای کلکٹر داخل ہوے۔ سات الماء میں عراق کا سفر کیا۔ مصافاع ان کلکٹری کے عمدہ پر مستقل ہوے۔ سنت الماع میں من خان بمادر "کا خطاب ملا۔ موسولاء میں ایم ، بی ، ای ، کے خطاب سے مفتی موتے۔
منت کا بین بنش کی ، گر اس کے بعد ہی قسمتِ الد م باد کے اولینل
کشنر مقرر ہوئے ، اور بہاں سے ریاستِ کشمیر کے مشیرِ ترفیات
کے عمدے پر سرفراز کیے گئے۔ اس وقت کشمیر میں مہوم ممبر ہیں۔
جناب آثر درمیانی قد و فامت ، فراخ بیشانی ، اور گندی رنگ

جناب میرزا محد بادی عزتر لکھنوی سے نماعری میں نلمذ ہے۔ ات بن :

> الرَّيِّ الم ، وطن لكفنو ، عزَرَ استا و نكالما بهول في راست زبال كه يك

جناب آثر نے جن آخوشوں میں پرورش پائی، وہ زبان کا گہوارہ سے اور بلجاظ نصاحتِ زبان اور تقاتِ کٹرہ "کے نقب سے بکارے طاقے تھے۔ اسی کا اثر ہے کہ جنابِ آثر کو اپنی زبان سے خاص اُس ہے، فراتے ہیں:۔

صنّاع ، منل آتش ، ہیں میرزا آتر بھی دکھیو توجڑر ہے ہیں الفاظ کیا نگیرسے

انگریزی زبان سے فاضل ہیں ، گر اُردو تخریر یا تقریبیں انگریزی الفاظ بے ضرورت صرف نہیں کرتے۔ شاعری کا ذوق فطری ہے ، اول کلام بیں انتش کی طرح وزبان کا چنارہ اور میرکی طرح وزبات کی فراوانی ہے۔ فرماتے ہیں:۔

شاعری تطفی زبان کم منین موژ دانر ساخه سی ساخه فرا وافی جد بات بهی مرد

میر د غالب دونوں سے دلدادہ ہیں، جیسا کہ من سے رنگ کام اور اشعار ذیل سے واضح ہے:

انزے میرسے نادیدہ سیت شکیوں تا نیر ہومیر سے خن میں میرو غالب سے آز ہے گرئی بزم من من میں وہ مت دائی کرگیا اور یہ بیر بروگیا میرو غالب سے آز ہے گرئی بزم من دون ، اور شعر و شاعری کا شغل برا طازمت کے زمانے میں ادبی ذون ، اور شعر و شاعری کا شغل برا جاری رہا اور اب بھی بہتور بانی ہے۔

کلام سے دو مجموعے ایک 'و انزستان' میں ور دوسرا کلام سے دو مجموعے ایک 'و انزستان' میں اور دوسرا دوسرا کلام سے دو مجموعے ایک 'و انزستان' میں اور دوسرا دوسرا کلام سے دو مجموعے میں ۔

### أتخاب كلام

میں نہ مردں گا تو ہبت یا د کرو گی محکو

یاد آؤں گاہدت، دھیاں میے برانیا کام ہوگا نہ کوئی اور تھیں اس سے سوا موج ساصل سے کہوگی کہ مود کھیا، توسا نقش بن جائیگامیرے ہی ڈھڑ کتے دل کا دیں گے آواز میں واز، گرحاصس کیا ٹوک کر بوجھیوگی، کچھ توہی تیا دیتی جا کیا ہوا، کیا ہوا، وہ چاہنے والامیرا

میں نه موس کانوسبت یا د کرو گی محکو

ے سے ہم ہر انام بھا را کوئی دکھیوں کس طرح بو کم ہو مونٹاشاکوئی جانِ شتاق! ندرہ جاتے تمثّا کوئی سے سپینے میں ستا تا ہے۔ اشک یوں المرینگے، ہوجش میں کوئی خواب سے چونکوگی، کہتی ہوئی، آیاکوئی دل بتیاب پاک سایہ سالرزاکوئی مسکرایا ہوا آغوش میں نے گاکوئی سونا بستر کے گا، اب ہی نہ حب مفاکوئی دل یہ بھر آئیگا، بھو لے کہ بی سوناکوئی

مين نهرول گانوبست باد کرو گی محکو

سبكس معيم، اسى برنج الحجم ول حبا نغه وورطرب، ولوله على رشاب

ٹوٹ جائیگا بکا یک جو کوئی ناررباب یا دا جائیگا ، نم کو کوئی بعبولا ہوا خواب

صحبتين عن كامراك لمه تفام مرنگ نمرا سيمن مي و بي بهوئي، حيف مگريز في شبا داسان جرى بن جائيگا برشكنوش ب كونى حسرت كامر قع، كوئى حرمان كى متا میں نرموں گاتوہیت یا دکرو گی محکو

باتفربول كانيس محمد أسوفت تفعارى وهما كان ندمون جور بال معندي لوم بعبت، آئے جو ہمراہ صباوقت م نبش بجرس كودك أفط كانارنظر دىر گے" بزمرد نىسبى" پەنچھاور كى خبر

زبرِدبوار بحبائے گی جمیب لی چا در گوند صف بیٹیدگی تم بھرولوں کا ناران بور اورگماں ہوگا بەمرحبائی ہوئی کلیون کے کوئی ہے آہ ملب اور کوئی خاک بسر ہوگامحوس نھیں گورکا میری منظر جب کی مردرہ ہے اِک لہ محروم اثر برگيياشفته کل، قطرهٔ شبنم سے تر ينصوركهمي سنده حائے كاحب كيولير اوراس الرس كليول شكوك خود بدهد مركم

مى*ي نەمبول گانۇبېت ب*اد كروگى مجكو

مسیت مرشارجوانی سے پیچ سر گوشی سسال ہوگا ہی اور زمیں ہوگی ہی منزل مرگ کا ہوں گا فقط اک بیں غری اپنی ہی بالنوں کوئم آپ یہ عوت دو گی متتق حس تي تهي اكدن مري شوريد ور مٹھی میں بنے گی سبح کی ایک یک کلی

موبدوش آئيگي برقت مواساون كي بالآئے گی تھیں نگی آغومٹس مری ہوگی خواہش کہ ہو بوسوں کی تمنا پوری مرونت تقرائب محسب مربنا وثاني

میں نہ ہوں گا توبہت یا د کرو گی محکو

كرنى تقين أوسوا تكويليا كن ننكث دريك كهب المرهبر سين فغطيريم كي روننن مرد

موجس کنگاکی وہ مُنھ کھو نے ہوی شاننگ رات وراؤس م صلح تهي وريجيك ىيى نەبرو*ن گاتوبىت* يادكروگى محكو

زرفتان چاندنی سی ام فلک جبیجه گا ساز انجم بیمر نیخموں کی گونجے گی صدا المشربائي سوئي أنكفول بربيروگادها لا في في شارا جيكسي كاجويا

میں ندموں گا نوبہت یا دکرو گی محکو

رفص كرما بهواليك كاسميا نك طوفال برق إدعة فهفه ندن ، رعداً دهرنع كوناك شوروه تنديرواؤل كاوه باور وبالن يطبية رخير راتا موكوني بيار دمال جمُولاجَهُولِكِي أَمَّارِي وه فبالمت سأسا والمشكلول سيرابادكرك كابهجال تم محصے دصونڈو گئ افسوس نرباوگی نشا عافیت غش حوبا زونجے وہ ہونگی ہے جا گرم پوسے وہ کہان دور ہوجن شخفقا

وه ورشيه و محميظر كالسالم مس نبره رات ندهیری که هموجیسے دهوا م منه سواک چیخ نیکل جائیگی، ول مرد کاتیا

میں نہ بول کا توہبت یا دکرو کی محکو

زيكس خرام كيف سرايا بغضب غضب اواز، جيئے كبيت سرملا بغضب غضب لهرامجائين فبيكنه بإغضب غضب نادك سرائمبنون سنا غضب غضب سينول كي او صنيهون لواغضغ اوركروس أيك فيانه وكماغض يغصن

باداكيا عراكس وغاغضغضب سې د هج زالي، وضع انوکهي ادانتي ليح سالورج و حس وه نرم المرة آنكمون من منيد، نيند مين دوراخاكا وه تيليال كه مانسرو در كي صبل من ابردوه بالكه كانت بذلوارسوت ليس

الوصاكرهاك كاجردكا فصنعاب لوس، مرذرام بروكشكاغ نست فضب أرمينيون كاكبار وتحفكا ناغفس غضرب جيسي كنول ي ناك يجمع نراغض غضب حركل بهعكام دلويمي ساساغضبغضب كروط يحبير سني موكنكا غضب غضب فوراتفاجره لال مبيوكاغضب غضب يافوت أنامرخ زوكها غضبغضب نتفنون كابار بارج كاعضه غضب سونالطاديا كتميي روباغضبغضس الميركا كبول دكيما نوموكا غضب فضب أنكرائي توريخ كابها ناغضب غضب

بلكين گھنبري كوروں كي له ه كے ليے اوراكن كى اور جميوروه حيث چور خيونس اِن نستیوں میں مل کے جوال ہور جی مستیا بصلاموا وه الكهون مركاحل كه ايبات مده کی کٹوریوں میں وہ امرت گھلاہوا ان لمیے لمیے بالوں میں گھمؤنگھمر کی لہرسی أن گورے گورے گا لول براک طابعاتی وه برونط من كوجوم رسي تهي سنسكفتكي وہ جلبلی ادائیں، ا داؤں کے ساتھ تھ ابنى ئىسى يىغصە كىجھى غصے برسنسى اف وه پورلورم مندي جي پول اس واسط در چنگیر" ستنهای می دنگیرلال

بحير کارې تفي مُن کو گرمي شباب کي كفنجا نفاعط بانفالبيينا اغضغضب

اك تشنه كام شوق كي صه رست بهرى نظر ول بنفرايوض نمت المخضب غضب يهك مرو بسوال كابه كالبواجواب أس برد باك برنت وه كهاغضاغضا وہ اتفائی نے مذکبیں ہے میرکس کے بعد فین ہے جا عضافیا

الفناركونتي لب ميكون بحساتدتنا نزرندگی، حیاکاتفامنافضیغضب

بنیابیوں نے ہوش سے بگا نہ کر دیا ہم ہوئی وہ نرم تاسنا غضب غضب اور دل نیدانغضب غضب اور دل نیدانغضب غضب اور دل نیدانغضب غضب حضب میں انزجاک ہوگیا جوئی جنوں میں وہ بھی آنزجاک ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا مار گربا نظا جو بردا غضب غضب

آغازِ محبت کی لذّت انجام میں پانافشکل ہے حب دل کومسو سے رہنے تھے اب ماتھ لگانا شکل ہے متوالی سیبلی آنکھوں میں نیندالسی گنمی محرکہ س نوہ

فتتے تواعقا نااک جانب ، جا دو بھی مبگا نامسکا ہے

طائرہے، نەصىدە دختى ېم، دل ېم، البتەئر نپادل دىكىمو توادىھر، كۈشىن نوكرو، كىيا ايسانشاناك ج

کپیمشق ندامت م<sub>ب</sub>ر تی ہری کچه عذریت تم بھی کرتے رہو دنہ سے انہ میں سے منہ میں میں میں انہاں سے میں میں میں میں میں انہاں

جانوں سے کھپانے والول کومنہ رہنے کے الاناشکاہے

جوعشق کے من کے ماہرس ان سے پوھیوہ تم کیا جانو خرعشق کے ماہرس ان سے پوھیوہ تم کیا جانو

تحبانتك بهانامشكل باوركب بي جا ناشكل ب

كين كوتوم أزارتشيده كنترس إس كوكياكياكي

انساف به مراس جوربهمي يور و ل وليها ناشكل م

موسم اوروقت کی باننی مینی رانتین بن نه وه براتین رونے میں کھی طرفاں تھے اب دواشک بہانا کے کہنے اور طول سے کیفنے کی حسرت تھی ایکن جب جیا مُنھ اس کا شکتے رہ گئے ، بعنی حال سُنا مِنْسُکل ہے

ماین تبیر کا دم بھزاروں آزمین اسے کمال قانا ہوں ہاں شعر تو تم کہ بیتے ہو، وہ بول بنا نامنسکل ہے کوئی اس طرح ساون گارہاہے دل نامث ادامار آرہا ہے مسرول سي دو بالرابانسري كا قيامت برفيامت هاراب شہوکے دے رہی ہن کھیگی نانیں کلیجائم تھ کو بیسے م آر ہاہے بیہا شرناہے کہ سے ویو ہو، سپایی اور بھی نظریا رہا ہے أد صراوا زمیں لگنی ہے بتی ادھردل ہر کہ بیٹھا جارہا ہے بهرى برسات اوريگھيا نھلر اندهبرآپ سر فکرار ہاہے كسى كونىل ميں جيسے ۾ بو و ينبس سينيس دم كمبراراب اندهیری رات میں کو تدالیک میں دیا جواگ تھی عظر کا رہے أو هو بكمارت بس مور إدهر يجارون برجمارس كهاراب حيكة النهين حكنو برواس فلك جنگاريان برسارياب مسلسل نغمة تفي حجبيناكر كي حينكا دل اب آزارس باراب سهاكن رات كاحلنا بركال مرااک اک روان مقرار است

> بررات اوریاد آنراک بریفاکی بس اب رہنےدو ارونا آر بلہے

اینی وفایهٔ ان کی جفاؤں کا میرشش تنصا كبادن تصحب كهول ميرمجبت كاحوش تصا ورت بھی دیکھے اور تری بانتی بھی من سکے گُلُ حتیم شوق بن کے طلبگار گوس سرحلوه ابك برده تمعا، مردل تفا النجاب بيگانگي کا نرم تنت مين جو سازحیات بند تھا، دم تھے رکے ہوئے أس سبلوه گاره نازین وتهاخو ناکامیوں کی باغ تنت میں تھی ہی۔ار گُل رېز داغ د ل نقے ، عُکرگُل فرو دونوں کواک نگاه په نتسر بان کر دیا دل *جان کا عذاب تھا ، ئىربارِ دوس تھا* کی صرف ہم نے عمر، سمجنے میں رازِعشق طاعت گزار مہنے ،کہاں اننا ہوشس تفا

احسال والس

١١ ايريل الم 19 اع

: :: :: :

,



William State of the state of t

# احسابوأش

#### سر کرشت

احسان المی نام ، اور احسان تخلص ہے - والد کا نام نساخی دانش علی اور فاندانی وطن قصبة باخیت ضلع میر شر ہے ۔ بعض اسبان سے قاصنی صاحب نے قصبه کاند صله ، ضلع منطفر نگر، میں سکونت جنبا کرنی تھی۔ مہیں سکونت جنبا کرنی تھی۔ مہیں سکونی وسان پیدا ہوے۔

قاضی صاحب کے پاس اجھی خاصی جاکداد تھی گر برقسمی

سب کھو بیٹے، اور بالآخر ایک شھیک دار کے بیاں مزدوروں

میٹ ہوگئے۔ کہی کہی ایخیں مزدوری بھی کرنا پڑی۔ اس زمانے

میں اصان اپر پرائمری کے تنیبرے درجے میں پڑھتے تھے۔ حب تیسل

درجہ پاس کردیا، تو چوتھ درجے کی کتابوں کے بیے رفین باپ کوگھر

کے تانیہ کے برتن فروخت کرنا پڑے۔ لیکن چوتھ درجے کے بعد

باپ کے ساتھ مزدوری کرنے پر مجبور ہوگئے، اور تعلیم نمک کردینا

باپ کے ساتھ مزدوری کرنے پر مجبور ہوگئے، اور تعلیم نمک کردینا

پڑی۔ کچھ دنوں کے بعد میونسیلی کے چیراسیوں میں حگر مل گئی۔

بہاں سے افسروں سے بیجا برتاؤ پر ترک ملازمت کرکے لاہور چلے

بہاں سے افسروں سے بیجا برتاؤ پر ترک ملازمت کرکے لاہور چلے

گئے، ادر ساماین عمارت ڈھونے والے مزدوروں میں شامل ہوگئے۔

ان کا اینا قول ہے کہ:-

'' علاوہ دیگر عارتوں کے دیال سنگھ کالج اور پنجاب ب یونیورسٹی کے دفتر پر مزدوری کرنے کا مجھ کو فخرہ '' تاہم اس زمانے میں بھی دوہیر اور شام کو فرصت کا جنا وقت متا ، اسے سمتب بینی میں صرف سرتے۔

کچھ عرصے کے بعد لاہور کی ایک سیرگاہ میں چوکیداروں میں طائم ہوگئے۔ اسس دوران میں تہائی اور مفت کی روشنی کی بدولت مطالعے کا خوب وقت ملا۔ تھوڑے دنوں سے بعد یہ جگہ تخفیف ہیگئ تو ربلوے کے دفتر کے چیراسیوں میں ملازمت کرلی۔

رملوے کی نوکری جیوٹا کر گرزشٹ ہاؤس میں باخبانی کرنے لگے۔ اس سے بعد گیلانی کب ڈیو میں بیس رویے ماہوار کے ماازم ہوے۔ اب عرصے سے اینا ذاتی کتب فانہ و کنبۂ دانش سے ام سے لاہور سے محلئم مزنگ میں دیلا رہے ہیں۔

اتحسان گہرے سانولے رنگ کے ، درمیانہ فد ، شین اور سنجید مجان ، اور نوش مزاجی ، سادگی ، انکسار اور نواضع کا مجسہ ہیں۔ دیوت احباب کا دائرہ تھی کافی وسیع ہے۔

شاعری کا آغاز رملوے کے دفتر کی مازرت کے زمانے میں ہوا، گر ملذ کسی سے نہیں ہے۔

ان سے خیال میں شاعری کا معاشرتی پہلو اہم تر ہے اور زندگی سے حذبات و واقعات کو عام فهم اُردو میں رولین و قافیہ کی بابندی سے ساتھ سامعہ نواز بحور میں ادا سرنا اولیٰ ہے۔

احسان ہندی بھی جانتے ہیں ، لیکن ہندی کے غیر مانوس الفاظ استعال ہنیں کرتے۔

اسأنذة متقدمين مين تميركو، متوسطين مين غالب كو، اور دويه حاض میں قانی بدایونی کو استاد مانتے ہیں، اور نظم میں میر انیس سے ماہیں۔ ا تسان کو دیگر اسالذہ سے یہ اشعار بیند میں ہد

> شام ہی ہے بچھا سا رہتا ہے المربر دل ہے گویا حیسراغ مفلس کا

وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھودیے فرصون لم معان عال نے مندیں فاک جمان کے

غالب مرت کرتے کس مُزرسے ہوغُریت کی شکابیت عالب

تم کو بے مہری یاران وطن یاد نہسین فأفي . نانی، مرسے عل ہمہ تن جبر ہی سہی سانجيس اختباركي دهالي بوي نومين

موج نے ڈوسینے والوں کو مبت کچھ ملیل رِّخ مَرَجانب ساحل شیس ہونے بائے

ان کے منظم کلام کی پانچ عبدیں حسب ذبیل ناموں سے طبیع

برو کلی س

(۱) نواے کارگر

ر٣) التش خاموش

(۵) نفيرِ فطرت

(٤) چراغال

(٧٧) جادهٔ لو

أتخاب كلام

ما برے در پاک کے بے صبر فقیر د بہر دب ہی بہر دب اصدافت ہے گئے۔ مانا کہ یہ دریوزہ کری ہی تفیین خایاں در فی میں ملی ہی تفییل خیرت شراعت جومرد ہیں لیکن ، وہ گدائی نہیں کرتے

تم دامن تهذیب په مو داغ نجاست تم شرک کے دلال مؤیدعت نمک فعار سینوں میں جا لاہمی نہ روحوں میں حرار مبروص عقیدوں میں میں فلوج ارادی مفلوج اراد دل میں ہی قوموں کی کا

بیب میں کہ بیار دماغی کے مرقعے جلیے میں کہ ایمان فردشی کی شہادت

جرصاحب عرفال تعمین می ازبر تعلیم ہے اس مردم برکی فناعت ساتھیں ہیں تو اللہ میں اور میں اور میں اور میں اور میں است ساتھیں ہیں تعلیم ہے اس میں اور میں است ساتھیں ہیں تعمیل کے معمول کے

وه قوم سرا فرا زنسجی مهونه بن سکتی حب قوم میں ہوتی بومزار وں کی تجار بڑسٹر غم کائنکریہ ، کیا سجھے ''گهی نہیں ؟

نیرے بغیرنه ندگی در دہے ، زندگی تنیب دل کی سکستگی مے ساتھ جنت میکدہ گئی دل کی سکستگی مے ساتھ جنت میکدہ گئی

فرصيت ميكشي أوجيء حسرت ميكشي ن

در د تما اک ، گزردیا ، نشه تما اک ، انرچیا

اب دہ مقام ہے، جاں شکوۃ ہے رُخی س

نير الرول بيندكياتري كانناتين

دونوں جہاں کی ختیں قبیتِ بند گی نہیں

اشكب روال كي اب تاب كرنه عوامين تزا

عظمن عشق كوسمه ، الرياغسم منسيني

عرصة فرصت حيات ابساطويل توناتها

تم می بعد التے ہو کیوں، میں کوئی المبیان

لاكرزما نظلم دصاسعه ونسنت نهوه ضادكما

جبيه مجهم موتقين كه نو ماصل زندگي نبي

عشرت فلدے کے اپنے دا ہے مراف سرتھے

مشرس عشق بن توييم م يوبند كانين

زهم پارهم کها ہے ی اپنے اور کے گورٹ کی

اه نه كوليول كوسى اعشق يؤدل كينيب

ایک وه را سنه هی کردب تفامری گروه ما بناب

ایک بدات رکداب چاندی شیر

باستوشن می بوریمنق شامل بونا جاتا ہے۔ مراول بونا جاتا ہے

وه ا غازِ حفاتها، در د کی دل توسکایت تھی يه انجام وفاج در دنجي دل بوناجآنا ہے ں تیری یے ُرخی ما پوس کر دیتی گرمایوس موجا نابهی تسکل بونا جاتاہے مجهة نونا زنها ساحل بيطوفان آشنائي كا یکیوں ذکر مصیک سارا ن مح ہے ہوتم محصر دے میں محفل کے مرآرنگ تنغزل رنگ محضه حضوری میں تھی بتیا ہی ہے دوری میں تھی بتانی سكون دل بهرتفت د يرشكا مِ مَكَانِ وَلا مِكَانِ مِن دِ وَقَدْمُ كُنِ مجھے بید دوست دم حلِنا بھی شارے ڈوبنے جانے ہن جیب مجین جاتی ہیں

مرتب خود بخود انحب المحف بهت دن سرد صنا ہے جُرمِ آغاز مین بر اوراب انجام سے احسان عافل ہوناجا تا

## ایک ٹھیکدارسے خطاب

زركيل بوت يدمز دورول سياننا اجتناب

گفت گوکی مر ادا بگانه اداب ہے

فقرے نفرے سے ٹیکٹا ہے اخوت کا کہو

گرم بلکوں میں مروت کی لیک ٹایاب عشزنون کی حید نازک ساعتوں بریبغرور

يتواك انده فنرابي كاسما ناخواب

رعنائی کونین سے بیزاری شے می تھے زے جاو و کے طلبگاری تھے بچرکبھی گلبوں پر برسنے تھے ہیں ہے دیوانہ کر کوجیہ وبازار سبی تھے بح فرق طلبگار ویرسنارس ای دوست دنسیا تنفی طلبگار پیرسناریس نقص اِس بنده نوازی کے نصدق مختر گویاتری وسی سناوار میں نقط دود کے نگا ہوں کونصور کاسہال رانوں کونرے واسطے بیدات سے یناو گے کو کھو ہم سکا نہ سمجھ کر مانو کے کسی وقت کٹمخواری تھے بازار ازل بون نوست گرم تھاین ہے دیکے مجت کے خریرارس تھے ہاں آپ کو دیکھا نفام سے ہمانے نے حکسانے زمانے کے گنگار ہمیں تھے

> احسان ہے بے سود گلہ اُن کی جفاکا عِا بِا تَمَا أَتَحْدِينِ مِم فِي مُنطأ وارْمَبِي تَصْ

سنور کے برم انل میں جوزندگی آئی استفاح کے برونٹوں بیسیاختہ اپنی آئی

برى جفائين أعمائين برستم حبيل بسن نون مي ره ورسم عاتق آئي طبیت آپ آئی انوبندگی آئی تفاير كربيان زندكي أني سوال بيركوري ولول كوكبون في جھیک جھی کیے سٹاروں کریٹنی آئی

نصيب عشق زهزنا توخام ره جاآا حبول شريت بشرين بناوليولق جمن مي كريب شبنم غلطه ليكين كسي كاوعدة فردا ارك معا ذالتد

مذمجه سيخوش نظر آفيرم ومرمج ماراض طرب عذاب میں احسان زندگی تی

مسكراني جاتبي ال مسكراني اليه ہاں اسی رفتار سے نزدیکہ تے جائیے

مير النك عم كى نابانى الله الناجائية يس بير بيخ كي زهمت برونگاؤستي سامنجو آئے و يوانه نبانے جائيے ىل مرى آمكھوت اوصل موحلي ولئا سب اگرتشرین ایجانین کیا بین گر میری انکهوں کے چانو کئے گھیانے جائیے اسے معافراللہ مری بجبریوں کی زند نی نخم کھانے جاتیے اور سکرانے جاتیے

عربوجائے گی آسان کیدن کی یوشی نمام دوست ينن عات، شمن الزيائي

سادهوكي

بندهی محزدان ناریجی به فطرت کی کتر جفكر ول وشنبول كى كرون المحاجمة

كرمحكا خفاطاق مغرب براغ أمتاب ظلمتير كمردول كالحبيل وعيالي وكا

سنگ بارون رائقتی ویدن گسانیس لكى لكى لونداو ل كاسلسلة تحفيلو كارور نیز ایے پر گررنے کے پیے لکڑی کائیل أيك سادهوكي حيانصوبرانخام بشر مت ادل گرج ہے کوساوں کی بيح وخم كھاكرز ميں سے آسمالُ انھناہو غون سي تفذري برواولكالمكاسا بأ طِرْرُانِي ٱگ ، جملانی کیٹ، جاتیان يوتقرون كي شناب بمرخ شعار كافح كا بولنشعلول كي لهراتي روني نبلي راب

لحظه لحظه ننيره نزموتي فضائ ممركبير ابرك دامن مرتوزي كمك بتموك بنور دوروادی برکهس مرهمسادر تفانور<sup>عل</sup> یک کی اِک د بوار کے نیجے قرمیب رنگرزر بونديون مين آكلير نو بحثالو جملك الك كيفونخوا دجيرون ودهوا الثفنامو مرطرف بھی ہوے بٹرول کے بتے سوال کھولناً سینہ ہُناگئتی کھویڑی مہینا پر توشى نبضين بيتختى بثريان ،الريني شم مونكة جمونكوس أتك ونكتى حبنكاران

مرطرف لهرار بإسماي ننباني كالمسلم موت کی د یوی کے خونمن فنفنو کاربروم

میرے فصر زندگی میں زلزلدسا اگیا روح کے آئینہ خاذ می صند کا جمالیا

برم عشرت الموكني طنبورغم بحب لكا مربت تشولين سي ساز المربح لكا عبرتُ اللهي ارزومبيعي، تمناسوكتي ياس ني انكرا ئي لي اميدرخي بو رات جرمیرے دل مخرول کوبتیا ہی کا خواب پر غالب پر نشانی سے بنج ای ری

اب مجى وەمنظر كىمى حبيبا باد آ ئاسى مجھ زندگی بین موشا کانفشه رکھا تاہے مجھے

.

احراران

١٩٠٠ وسمر ١٩٠٠ ١٩٠٥



اختر شيراني

|  |  | ~ <del>~</del> |
|--|--|----------------|
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
|  |  |                |

نهول کرمی تمن کے دیک دائے دو کرتے!

میں کے معجول آگریزی ارز و کرتے!

میں بنا عمرہ کی تیری جب بجو کرتے!

ایا عج بائ میں آگر وی خود جھلک شیرا

ایا عج بائ میں آگر وی خود جھلک شیرا

ایا عج بائ میں آگر وی خود جھلک شیرا

ان عیں مفرد تھا اقرارِ شق سے انکین اکو مند محی کدی یاس ہروکرتے!

میا کو مند محی کدی یاس ہروکرتے!

میا ب شنی بہتی ماتے حوم نی و فرکست اگر سنراب سے مینا لے موں کو دلوں کی دم شکن میں

اگر سنراب سے مینا لے میں ومؤکر ستے

بچاراً تھتا ہی آگر دلوں کی دم شکن میں

ہم ابیا سینوں میں گراکی جبوکرتے

ہون و مشت کی تا تیر تو یہ محی اخت سر

کر ہم نہیں می خود افہار آگر دو کرتے!

مغيران رياست رامپور-



### اخرشراني

#### مركرشت

اختر خال نام، اور اختر تخلص ہے۔ سف قلم میں ریاست ٹونک رراجو نان میں پیدا ہونے ۔ والد کا نام حافظ محمود خال شیرانی اور دادا کا نام محد المعیل خال شیرانی ہے۔

پروفلیسر شیرانی، جن کی تنقیدی نظر مستشرفین یورپ سے حسرانی تخیین حاصل کرمکی ہے ، سال الاء میں ٹونک چھوٹ کر لاہور چلے آ سے سختے - بہیں اختر نے ہوش سنجا لا اور بہیں تعلیم و ترمیت حاصل کی جنابی سات الاء میں اور بنیل کالج میں واخل ہوکر منٹی فاضل پاس کیا ۔ سات الاء میں اور بنیل کالج میں واخل ہوکر منٹی فاضل پاس کیا ۔ سال اور بنیل کالے میں ایک وست کے کہنے پر '' بہارتان کی اوارت میں شرکیب ہوگئے - ہمر ایک ووست کے کہنے پر '' بہارتان کی اوارت میں شرکیب ہوگئے - ہمر ایک ووست کے کہنے پر '' بہارتان کی اوارت میں شرکیب ہو گئے - ہمر ایک ووست کے کہنے پر '' بہارتان کی اوارت میں شرکیب ہوئے ۔ نظر و شاعری سے اختر کو فطری لگاؤ ہے اور لڑکین سے شعر شرکیب ہوئے ۔ کہنے ہیں - ابتدا میں اپنے آبالین صابر علی خاں شآکر سے کچھ دن منورہ کیا تھا۔ بعد اداں ذوق فطری سے مدد لیتے رہے ، اور دفتہ رفتہ رفتہ کیا تھا۔ بعد اداں ذوق فطری سے مدد لیتے رہے ، اور دفتہ رفتہ رفتہ دفتہ کیا تھا۔ بعد اداں ذوق فطری سے مدد لیتے رہے ، اور دفتہ رفتہ دفتہ کیا تھا۔ بعد اداں ذوق فطری سے مدد لیتے رہے ، اور دفتہ رفتہ دفتہ کیا تھا۔ بعد اداں ذوق فطری سے مدد لیتے رہے ، اور دفتہ رفتہ دفتہ کیا تھا۔ بعد اداں ذوق فطری سے مدد لیتے رہے ، اور دفتہ رفتہ دفتہ کیا تھا۔ بعد اداں ذوق فطری سے مدد لیتے رہے ، اور دفتہ رفتہ دفتہ کیا تھا۔ بعد اداں ذوق فطری سے مدد بیتے رہے ، اور دفتہ رفتہ دفتہ کیا تھا۔

اُردو کے متاز شاعروں میں گئے جانے لگے۔

آختر کا درمیانی قد، اور سانولا رنگ ہے۔ بیتیانی کتا دہ ،جسسرہ آفتابی اور آواز میں دکسٹی ہے، لیکن کسی مشاعرے میں بحن و ترخ کے ساتھ کلام تنبیں بڑھتے۔

طبیعت میں شوخی اور زمگنی ہے، اور مناظِ قدرت سے فاص کیجی رکھتے ہیں۔ اہلِ نداق کے یارِ شاط ہیں، اور پُر فلوص محبت کرتے ہیں۔ بحد بے پروا اور بے باک واقع ہوے ہیں۔ نہ کسی پابندی سے نظم کرتے ہیں، اور نہ کسی مجبوری سے نثر کھتے ہیں۔ ان کے خیالاتِ منتور اور جذباتِ منتور اور جذباتِ منظوم سود و زیال کی نیاز مندانہ فیود سے سازاد ہیں۔ اور جذباتِ منظوم سود و زیال کی نیاز مندانہ فیود سے سازاد ہیں۔ افسامِ شاعری کے متعلق حسبِ ذیل اظار خیال کیا ہے:۔

"شعرے تو ہست سے کام بیے جاسکتے ہیں، نیکن میرے تردیک شاعری ایک وہ جذبہ ہے، جو عاشقانہ تہائیوں کی بیدا وار اور امنیں کے بیے باعثِ مسرت ہیں۔ میں جذبانی شاعر ہوں اور اسی قسم کے استعار کہنا یسند کرنا ہوں"

اُردہ ادب کی ترویج و ترقی کے بارے بیں اِن کی راے ہے کہ اول اُردہ مدارس میں لازی کی جائے، دوسرے اُردہ پڑھنے دالے زیادہ پیدا کیے جائیں اور تبیسرے ایسے مصنفین کی قدر کی جائے۔

اِن کے نزدیک اُردو میں ہدی اور سنسکرت کے اُن الفاظ کے شمول میں مضائفہ نہیں جن سے ہماری زبان کی نصاحت ا مرسیقی اور بطافت میں فرق نہ ہوئے۔

ر دیف و قادیه کی بابندی میں چونکه ایک تا قابلِ بیان موسیقی اور

"انثرب، اس ليه اشعار بين إن كا بونا لازم جان بين-د گر شعرا کے یہ اشعار اِن کو بسند ہیں:۔ ساعد سیس د و نواس کے ہانفرمیل کر حموظرہ مجو ہے اس سے قول قسم برزہا کے خیال خام کیفیت شیم اس کی مجھ یا دے شود ساغرکو مرے ہاتھ سے ایک میلایں المكمول سے حیا لیکے ہے، انداز تو تھی ہے بوالہ سوں پر مبی سنم، ناز تو تھی تم كو بزار شرم سهى ، مجكو لاكمه ضبط الله منط المانكا جب لوہ دیجھا تری رعناتی کا کیا کلیجیہ ہے تماثاتی کا مُحِملًا مَا لا كُوبِهون ليكن وه اكتربادات بي الله الكوبي الفت بروه كبونكرا يرات بي مع اعظانے کو آیا ہے واعظ نا داں معلم اسکے تو مراسا غرنزاب اعلانا ان کا خیال ہے کہ نظوں کی اہمی ابتدا ہے ، اِس بے آئے ماکر كوئى ايسا شاعر پيدا بردگا جس كوده استاد "كها جا سكه و غزل مي تمير، درد، داغ ، مولانا حسرت ، اور حكر كو بهتر سيحف بي -ان کے منظوم کلام سے حسب ذیل مجوعے طبع ہو چکے ہیں۔ (۱) میولول کا گیت ربحوں کے یے)، (۲) نفتهٔ حرم رعورتوں کے لیے) ، رس) صبح بهار(عام نفلول کا مجوعه) -آج کل انجنن ترقی اُردو کا کچه کام اینے وطن (ٹونگ) میں مررب

أتخاب كلام

جینے والوہتھیں ہواکیا ہے باغ رضواں میں اب ھرکریاہے تیری دُنیا میں اب کھاکیاہے

م س کے عہد شباب میں جینا مورین نیکوں میں سطیحی ہوگا اس محبت تقی مریٹ مجکئ یارب

ساری دنیا برجوانی ساگئی نوب کرنی تھی کہ بدلی جھاگئی موت کو لے کر جوانی آگئی

مجھوم کریدلی اٹھی اورجھاگئی پارسائی کی حواں مرگی نہرجھ سازِ دل کو گدگدا یاعشونے

بیانهٔ توکیا چیز ہے مین انہ ہے جا شاہ نہ ہے جب کہ فقیرا نہ ہیں جا ہاں اے دلِ ناکام کلیما نہ ہیں جا

منانه پیم با، یون بی منانه پیما کشکول بو پاسافرجی، نشه به کمیان کرغرق می وجام فیم گردش ایام

کس مال میں ہیں یاران وطن؟ سس رنگ میں ہر کنعان وطن؟ وہ سے ووطن رمیان وطن؟ اوا دلیں سے آنے والے بنا اد اولیس سے آنے والے بنا! اوا دیس سے آنے والے بنا اوارہ غربت کو بھی سسنا وہ باغ وطن فرد وسسس وطن او! دلس سے انے والے بت کیااب بھی دیاں کے باغور میں کیااب بھی وہاں کے پرہب پر کیااب بھی وہاں کی برکھائیں

> او! دلس سے آنے والے بت کیا اب بھی وطن میں ویسے ہی تستحیاب بھی سہانی را توں کو

> اد! دلیں سے آنے والے بتا كيااب يمي شفق سحسايون کیااب بھی حمین میں ویسے ہی برساتی ہوا کی لہہروںسے

او! دلس سي آنے والے سب شاداب وشگفته محمولول سے بازار بیس مالن لاتی ہے

متانه موائين س في ہيں؟ گفنگههور گفت نیس جیب تی ہیں؟ ويسيمي دلول كوتُبح تى بن او! دلیں سے سمنے والے بنا

مرست تظارے ہوتے ہن؟ وہ چاندشارے ہونے ہں؟ كبااب مى وەسارىي بونى سى؟ اوا دلس سے سے والے بتا

دن رات سے داس بنتے ہیں؟ خوش رنگ سكوف كھلتے بن سے ہوتے ہودے ہیں۔ اوإ دنس سے آنے والے بنا

1 .. 4 19

معمور میں گلزار آپ کرنسی؟ میونوں کے گذری باراب کر ننیں؟ اور شوق سے ٹوٹے بڑتے ہیں نوخیز خریدار

او إولس سيخ

او! دلس سيم في والينا

سیاشام بڑے سرکوں ہودہی ولی دلیسب اندھیا

ا در گلیول کی دُصند کی شمعول پر سایول کال

باغوں کی گھنبری سناخوں میں میں میں طسسرے

اوا ولين سي

او! دلس سيست في واليبنا

كياسيهم ومال وبيهم ي حوال اور مدهم

کیارات بھراب مھی گیت وں کی اورسیار کی

دہ مُن کے حیاد و چلتے ہیں وہ عنق کی گھ

او! دلس سي

اوا دلس سے انے والے بنا

وبرانیوں کے آغوش میں وہ آباد ہے بازار

الوارس عبال میں دائے ہوے محرتے ہی طرحہ

اوربهلیوں میں سے جماعتے ہیں 'ترکان سیہ ا

اوربسون سے بھاسے ہی سے ہوان سے

اوا دلس سے آنے والے بنا

کیا اب بھی میکن سندرسے نافوس کی آواا

مسنانه اذا ن منسراتی به ا اک عظمت سی جهاحباتی به ا او! دلین سے آنے والے بت

بنساریاں بانی جسر نی بن ماتھ پر گاگر دھ سے رتی بن بنت بو ہے جب ملیں کرتی بن اوا دلس سے آنے والے بن

ولیے بی سہانے ہونے ہیں؟ حمد اور گانے ہونے ہیں؟ نوعمد ودانے ہونے ہیں؟ اوا دلس سے آنے والے بنا

برسان کی بادل کا حتی بات دورس کی ده بینی کا سند بات اوادلس سے آسا واسلی بات کیا اب مجھی مقدسس مسجد ہم اورشام سے زنگین سابوں ہم

اوادلیس سے آئے دایے بن کیا اب کھی وہاں کے بیکھ طب امگر انی کانفٹ میں بن بن کر اورا بنے گرول کو جانے بروے

اوا دلیس سے آنے والے بن برسان کے موسم آپ بھی وہاں کیا اب بھی وہاں کے باغوں پ اور دور آئیس کچھ د بجھتے ہی

اواولس سے آئے والے بنیا کیا اب بھی بہدائی چوٹیوں بر کیا اب بھی بہوا ہے بہدائے کیا رستیا کی اونچی ٹیسکری بر گفتگھورگھٹ ائیں گؤستی ہیں؟ برکھ اکی ہوائیں گونجستی ہیں؟ مورون کی صدائیں گونجستی ہیں؟ اوا دلیں سے آنے والے بہت اوادلیں سے آنے والے بنا کیااب میں بہاٹری گف الٹول میں ساحل کے گفیرے پیڑول میں جھیٹ گرسے ترانے جاگتے ہیں

برسات کا جوہن ہوتا ہے؟ حجولوں کا نشیمن ہوتا ہے؟ جھایا ہواساون ہوتا ہے؟ اوا دلیں سے آنے والے بتا او ا دلیں سے آنے والے بنا کیا نوگرنے کے میلوں میں وی بھیلی ہوتی بڑکی سٹ اخوں میں اُکٹر سے ہوتے بیں

دریائے حسیں کہرائے ہوئے 'ناگن ہو کوئی نفرا سے ہوئے میں ہوعیا ل بل کھا ہے ہوئے او! دلیں سے آنے دالے بٹ اوادلیں سے آنے والے بن کیاشہر کے گرداب بھی ہیں رواں جوں گود میں اپنے من کو لیے یا نور کی مہنسلیٔ حور کی گردن

برکساکے سے امرانے ہیں؟ طوف ان سے جھو نکے آنے ہیں؟ اوا دلیں سے آنے والے بنا کیا اب بھی فضا کے دامن میں کیا اب بھی کتابے دریا پر

کیااب بھی اندھیری را توں میں

ادادیس سے آنے والے بتا کیااب بھی وہاں برسات کے د معصوم وسیس دوسشیزائیں اوترب تربوی کی طب رح سی

ادا دلیں سے آنے والے بنا کیا اب بھی افن کے سینے پر دریا کے کنارے باغوں میں اور اُس سے نشیلے جمونکوں سے

اوا دس سے آنے والے بت کیا اب بھی سٹ ام کوجاتے ہی وہ پڑگھنے رے اب بھی ہیں اور بیار سے آرمیا کتا ہے

ادا دلس سے آنے والے بنا کیا آم کے او بچیسٹرون

ملّاح ترابے گائے ہیں؟ او! دلیں سے آنے والے بتا

باغوں میں ہساریں آتی ہیں؟ برکھا کے ترانے گاتی ہیں؟ زیگیں جھولوں پرلسسراتی ہیں؟ اوا دلیں سے آنے والے بت

نناداب گھٹائیں مجھومتی ہیں؟ مخسسور مہوائیں مجھومتی ہیں؟ خاموش فضائیں مجھومتی ہیں؟ اوادلیں سے آنے والے بنا

احباب كنار دريا بر؟ ثاداب كنار دريا بر؟ سناب كنار دريا بر؟ اوا دس سي آن والينا

الما يمي وه ويد إلى إلى إلى إلى الم

شاخوں کے حریری پردوامیں ساون کے ر<u>سب</u>لے گیتوں سے

اوا دیس سے آنے والے بت کیا پہلی سی ہے مقصوم ابھی کیے مجھولے ہوے دن گرزے ہیں وہ کھیل وہ ہم سن موہ سیدال

اوا دلس سے آنے دالے بن کیا اب بھی کسی کے سینے بس کیا یا د ہمیں بھی کرتا ہے او دلس سے آنے دالے بنا

اوا دلیں سے آنے والے بنا کیا ہم کو وطن کے باغوں کی برکھا کی ہساریں میمولگنیں؟ دریا کے کٹارے میمول گئیں؟

نغموں کے خزانے کھولتے ہیں؟ "الاب میں امرس گھولتے ہیں؟ او! دلیں سے آنے والے بنا

وہ مدر سے کی سٹ داب فضاہ عبر میں وہ مسٹ ال خواب فضا وہ خواب گر مسٹ اب فضا او ا دلیں سے آنے والے بسٹ

بافی ہے ہماری چاہ ہ بنا اب یاروں میں کوئی ہے ہ ہتا یشر است ا یشد ہست اوا دلیں سے منے دانے ہتا

مستانہ فضائیں بھُولگئیں؟ ساون کی گھٹائیں مُجُولگئیں؟ جنگل کی ہوائیں مُحُولگئیں؟ اوادلیں سے آنے والے بت مستی مجسسری رانیں آتی ہیں ؟ "مالاب کی جانب جاتی ہیں ؟ زنگین ترانے گاتی ہیں ؟ او! دئیں سے آنے والے بت اوا دلیں سے آنے والے بتا کیا گاؤں میں اب بھی دلیبی ہی دبیات کی کم سِن ماہ کوشیں اور جاند کی سادہ رکشنی یں

ر بوڑ کو حب رانے جانے ہیں؟ ہمسراہ گھروں کو آنے ہیں؟ میں عثق کے نغم کا نے ہیں؟ او! دلیں سے آنے والے بتا او او الیس سے آنے والے بت کیا اب بھی محب ردم حروات اور شام کو دُصند نے سایوں کے اور اپنی سیلی پانسسروں

برکھ ای سب اربی جاتی ہیں؟ یکی کی صب دائیں آتی ہیں؟ بچیر طی ہوئی سکویاں گاتی ہیں؟ اوا دلیں سے آنے والے بت او ا دلس سے آنے والے بنیا کیا بھا بنی یہ اب بھی ساون ہی معصوم طرول سے بھور بھٹے ادریاد میں اپنے میکے کی

اور اُس کی فضائیں کیسی ہیں؟ ادر اُس کی ہوائیں کیسی ہیں؟ او إ دلس سيم آنه واليمنيا گراج كاخواسه آلوده ساگهاط ده باغ ، وه نبگله ، وه "الاس اوراً ن کی صدائیں کسی میں ؟ اوا دلیں سے آنے والے بت

ایریخ کی عبسریت طاری به به ایری می به به ایری می و حسرت طاری به به ویرانی و رقت طاری به به او! دلس سے آنے والے بنا

وہ غارتِ ایماں کیسی ہے؟ وہ آفتِ دوراں کیبی ہے؟ وہ شیع سنبساں کیبی ہے؟ اوا دلین سے آنے والے بنا

ده غنج دس کسس حال میں ہے؟ وہ جان وطریس حال میں ہے؟ وہ ہیم بدل سس حال میں ہے؟ اوإ دلیں سے آنے والے بن

جنت ك نظار يروش ين

وه کيت، وه کاون ، وه ځراي

اد اولی سے آنے والے بت کیا اب بھی پُرانے کھنڈروں پر ان پُرٹا کے اُجڑے مندر پر سنسان گھروں پرھیا و نی کے

اوا دلیں سے نے دالے بت اضرب برسرت ہے کہ تبا بیبن میں جو آفت ڈھاتی تنی ہم دونوں ستھ میں کے بروالے

او! دلس سے آنے والے بنا مرط نہ تقسامیں کا نام بتا جس پر نقع فداطف لا ن طن وہ سروجین وہ رشکے سمن

او! دلس سے آنے والے بن کہا اب بھی رُخِ گگر ﷺ وہ ساون کے ستارے روش ہیں؟ بجسلی کے شرارے روش ہیں؟ او! دلیں سے سم نے والے بت

گیبوے سیبل کھانے ہیں؟ دو ناگ پڑے لہرائے ہیں؟ راتوں کے سے شیخ سے ہیں اد! دلیں سے انے والے بنا

میکے میں ہے یاسسرالگئی؟ کمبغت جوانی ڈال گئی؟ خوش مال رہی خوش مال گئی؟ اوا دلیں سے م نے والے بننا سبیا اب بھی رسیبلی آنکھوں میں اوراس کے گلابی ہوسنوں پر

اوادلیں سے آنے والے بت کیا اب بھی شہابی عارض پر پانجسسر شفق کی موجوں پر ادرجن کی جملک سے ساون کی

اوا دلیس سے آنے والے بت اب نام حن دا ہوگی وہ جوال د وشیرہ ہے، یا آفت میں اُسے گھسسریرہی رہی، یا گھرسے گئی؟

·

الماعري

٣١ دسراله ١٩٠٩

. . 



امين حزين



عبلی اختیار می جائے ازرد بنی بهار می جائے ا نیاخ و موحلی موخارت س نارنار اس جیسر نام ری حرف میلید سناری جائے ا ارنار اس جیسر نام ری دید اسکی ری مالی جائے ا وقت آنویں سے آئے ہیں دید اسکی بی جاری اللہ میں کا خاریا جائے ا خدلید راسیر بھاری خاصف مے ہم ایسی فورسری وفارسا جائے ۔

مربی این مرب با تعلم دو د نیمام را میور رئیب



# المناصوس

### مركز شدن

خواجہ محد میرے پال نام، ایمین حزیب تخاص، سال پیدائشس ۱۹۸۸ء، مقام ولادت سیالکوٹ، اور دالد کا نام مولوی احد دین ہے۔
ایمین حزیب نے عربی و فارسی شمس السّلاء مولوی امیر حسن (مُستادِ علّامہ اقبال) سے بڑھی، اور اگریزی کی تعلیم اول ستن اتی اسکول او بعدۂ مشن کالج سیالکوٹ بیں باتی ۔

میلے ڈاکٹر بننے کا شوق ہوا؟ لیکن سائنس سے طبیعت کو مناسب نامنی مناسب نیکی اس کے طبیعت کو مناسب نیکی اس لیے طازمت کر ای کی میاب سے کر منیش باتی ہے۔ ایکنی کاکست سے خان بہاور کا خطاب سے کر منیش باتی ہے۔

الازمت کے دوران میں سمبی علی مشاغل برابر جاری رہے۔ اب

ہم تن أردو ادبات كى خدمت ميں مصروف ہي -

شعر و سخن کی طرف طبعت کا رجان ابتدایی سے تھا ؛ لیکن سے سے سے کے اس مشغلہ برابر جاری ہے۔

ابتدا مے شعر سکوئی میں مولوی طفر علی خاں اور مولانا محد علی جہر

مرحوم کے رنگ سے متاثر تھے۔ بعد ازاں علامہ افبال کو بیند کرنے گئے، اور یہ رنگ سیح سکا۔ اور یہ رنگ سیح سکا۔

ایتی حزیں متوسط ف است ، پُر گوشت اور گورے رنگ کے خوبصورت انسان میں ، کشاوہ پیٹانی سے فراخی حوسلہ ، لمبند نمیالی اور خوش اخلاقی طیکتی ہے ، اور باتوں سے عالی مہتی ، تعلب کی صفائی او نکر کی گرانی کا پتا جاتا ہے۔

اِن کے کلام کو گل و ملبل ، لیلی و محبوں ، وامن و عذرا ، اور سنب ہجراں کے اضانہ اِے دراز سے دُور کا تعلق بھی نہیں - یہ اصلاحی ، اخلاتی اور خطیبانہ شاعری کے علم بردار ہیں -

اُردو زبان کی ترقی و توسیع سے بارے میں اِن کا خیال ہے کہ بلند بایہ علی اور افلاقی کتابوں سے بکٹرت ترجیے کیے جائیں اور تقل کتابی، مفید اور دلحبب مضامین پر تھی جائیں، نیز تدریت زبان اور تطافت نتاع اِنہ کے ساتھ موٹر انداز میں پاکیزہ اور بلند خیالات نظم کرنے کی المیت بیدا کرلی جائے، تو اُردو کو وہی نترف عاسل موسکتا ہے، جو دیگر ترقی یافتہ زبانیں باجکی ہیں۔

ہندی ادر سنکرت سے ساتھ جلہ دیگر زبانوں سے الفاظ سمی اُردہ زبان میں شامل سیے جانے سے حامی ہیں ، بشرطیکہ وہ غیر الفاظامِ ترکیب سے استعال سیے جائیں کہ اُن کو اپنا لیا جاسکے۔

ردیف و فافیہ کی بابندی سے متعلق اِن کا خیال ہے کہ موجود شاعر توجہ سے کام نہیں لینے اور انگریزی شاعری کے اتباع ہیں ۔ ردایف و قافیہ کی بابندی سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ ایس قیم کی شاعری ہے۔ ایشیائی شاعری میں ردیف و قافیہ کی ہے۔ جب کک ردیف و قافیہ نہ ہوگا، روسیقیت کتی ، ج الیشیائی شاعری کا جزو لایفک ہے۔ الذہ کے جند بیسندیدہ انتعار سے سلطے میں ظاہر کیاکہ آقبال کا کل کلام بیسند ہے اور برجبتہ یہ شعر طرحا ہودی کو کل کلام بیسند ہے اور برجبتہ یہ شعر طرحا ہودی کو کل کلام بیند آتبال کہ ہر تقدیر سے بیلے فدا بندے سے فود یو چھا بتا تیری رضا کیا کہ فدا بندے سے فود یو چھا بتا تیری رضا کیا کہ کام کا ایک مجموعہ و گلبانگیا جائے کا م کا ایک مجموعہ و گلبانگیا جائے "کے کام کا ایک مجموعہ و گلبانگیا جائے "کے نام کا ایک مجموعہ و گلبانگیا جائے "کے کام کا ایک مجموعہ و گلبانگیا جائے "کے کام کا ایک مجموعہ و گلبانگیا جائے "کے کام کا ایک مجموعہ و گلبانگیا جائے "

المصرفف فأكء جان سيدكر

مردِمومن کی شان سداکر به فطاب تعلقوا رس

چومبر پاک کی نمود ہر زئیست روز وشب مألل صعودنإر سيت

بردگی موت بیشه د بهزیست ہر شجر کی زبانِ طال سے سُن

رنسيت وه درخورشهو دسي زندگی کا کو ٽي وجو دنهيں

جس مي متياتي مودسين اس کی او د وسود اسکامل

جن بر برکیف زندگی بسرخداده کاکم حبين جاكے نبت زندگی دوام بعد كودل مي خوام شرم الله زبرد ا بات بررازی منین ایناخو د رحنرا مرم ميكدة حيات بيثع في سميجام نقش نوی منہیں ہے نوصفی روز گاریہ مٹنے سے گرمنیں مفرسط سی ایا نام کر

لامير يمرح ن كربينيه كالتهام طورهات سے اڑا ، حزیز بنن کی ک يهلم يسوح والم ك زوانكي سك تعلى تجه کونری می انکوسود مکید سی محانبات مبف مجور باست تواسى همك كونسب

بنده خواسات كوكتاب كون عبد حر جلب يجرسب الردل كواآس علام كر جیسے کرغوطہ زن ہوکوئی بحرفور میں
ا تا ہے لطف میں کوا بنے ظہور میں
گئے ہیں جارچا نہ ہمارے سروریں
یہ کیف جان نواز کہاں جیم حوریں
میرے لیک شن ہی کہاں کوہ طوری

یون دل ہے سرسجہ ہکسی کی حضوری سنس نے کہ رہی ہی بن کی کلی کلی ساقی نگا ہِ مست سے دیتا ہے حب کھی کھائیں جناکہ نے فریبِ قیاس و دہم مثلِ کلیم کون سے نے لن ترانیاں مبین از دوحرف اپنی نہیں ہے اشاری د

یشوخیال کلام میں بورنی تندیں امیں پڑیصنے چلے ہیں آب غزل رام پورمیں

یوں اپنی عمر رفتہ کو لوٹا رہا ہوں ہیں کیس کی صبح ہے کد صرحارا ہوں ہیں پُرسٹو ق کے لگھیں اُڑا جارا ہوں ہیں دامن کے نار نارکو الجھار ہا ہوں ہیں سازنفس کے نار کو برار ہا ہوں ہیں سانے میں بات حضر کو سلاما ہوں ہیں

ا فعائد حیات کو دُمبرا ربا ہوں میں
اک اِک فدم بدرس و فادیر اہنویں
یارب کسی کا دام مسین تنظم سرند ہو
اِس سے سرِ رنگ و بونے نو دیوانہ کردیا
سونیدر و نِ سینہ کونغموں میں ٹے معال کر
را وطلب میں کی مرسے دل کی منٹری

رسے کی اور نے نیج سے واقف توہول تیں مطور قدم فدم ہر گرکھا رہا ہوں میں از ہی کیا نیا زمند وں کا بندگی ہے شعار بندوں کا بین طرح مے خار کا ہے علاج در در داں ہو در دمندوں کا میرسین سے نیکا ہوں گرویوں کیا ہی کہنا مری بیسنائوں کا زندگی بین فراغ نامکن زندگی سلسله سود هندول کا

دل کی خو د وار یوں کی خیریں دور دَورہ ہی خو د کسندوں کا لبلوا باغ میں تعین مورف عنیدوگل کے راشخندول کا

> گوالہوس کی آمیں بلا جانے عنق مسلک ہے در د مندول کا

نمو دِرْنگ واونے مارڈ الا اسی کی آرزونے مارڈا لا خدا واعظ سے سمجھ مشرکے دن میں اس بے وضونے مار ڈا لا

نه دُنیا ہی کارکھا اور نہ دیں کا دال سے دل مردس تونے مارڈالا منظم كا منول، الله اكبيب! كسى كى گفت گونے مارڈوالا ندرودادِ حباب زنرگی بوج خرام آب جونے مارڈالا

> زمانی کے آمی منھ کون آٹا خیال ایرونے مارڈا لا

مال ہے یہ تری اپنی کم نگاہی کا کہ مرکبتی ہوئی چنز زرنطرائے وہ دل کمان بیش ول گذار آلوگا کے ایک کو بی کا نکھ کو مگنو شر نظرا کے

مُكُ ايس برمونه البخارية الهنديج تي آتين حبتبك نمتناؤن كي يا الهنديج تي

محبت کی کهانی در دسی خالی نهبیر جونی جنون عشق مثقِ عِاكن اما في بنيس رَيَا

سرور آتن سيال مين بنگ نبي

حيات دزم ، وُنِهم دباف چنگاناس

حیات شہیر ہروا زہے تینگ مہیں

ففناك دمرس بروا زشورك كرنا

تلاشِ مينسِ جهال مقصدِ حياسة بين سرو د ورقص كى مفل يه كأنا ينهيب مدار زئیست آمین حدوج دیج میسے حیات روز وغامی شب برا یجنین

كيرٌ صراحي كوكردن سے قبل و فال كر اگرية ٹوسٹ بھي جائے ، تو كچھ ملال نہ كر محال ہے کہ تراظرف تشنہ کا م ہے ۔ خودی کا ہاتھ ٹر صاغہ دُ اُسٹاسوال نہ کر

رہے بنیا سفر ہیں اور حضر ہیں پڑے جبرے ہیں گڑھ جائے حکر میں حقیقت کوسمجھ لے اِک نظریں کھائی دے جیے فطرہ گہر ہیں عطايارب يجه السي نظرمو

جسے سختی نہ سہائے وہ دل کے جوشکل میں نہ گھبار کے وہ دل کھ

جوروے اور نہ چِلائے وہ ل دوعالم سے جو بھر جائے وہ دل ج

کسی کانوف موجس کو نه در مرد

مثلی معنوی متلث ملی قسم کی شارب الگور سب الگور سو آیج دے کر تھوڑا سا ختک کرلیا جاتا ہے۔ اِس عل سے آخ دیا ہوا آب انگور کسی حدثک نشہ اور بن جاتا ہے،جے اہلِ ايران مثلث يا مثلث شرعي كن بن .

۹۶ نقابِ جب لوهٔ مستور تعین مسرا پاسوز شریع طور بعنی جنابِعشق کا مامورىعىنى حرايف فيصروفغفور يعنى مرا، يارب! حَكِّر، البيا حَكِّر مِو وه بنده كيون نشمنير خلامو نگيون آب اينا وه تككشار وه فطرت برنه کیون فرماً نروام می می جام مثلث بعطابو کنده فطرت برنه کیون می دل بوا در میگر به (5) 335.

١٠ ايت المهاي

9, 7

.

.



بيخود دهلوي

منع مین استعمور مدارای اوی از می از

•

# مرگزشت

سید وحید الدین احد نام ، بیخود تفلف ، والد کا نام سید شمس الدین احد ، دادا کا سید بدرالدین احد کاشف ، اور بردادا کا سید بدرالدین احد کاشف ، اور بردادا کا نواب سید امیر احد خال بهادد خفا - یه عالمگیر نانی سے وزیر نے - کا نواب سید المیان العارفین حضرت شخ عبد القادر حبلانی رم سلسلهٔ نسب سلطان العارفین حضرت شخ عبد القادر حبلانی رم سے بائیویں نشیت میں متا ہے -

بی و کورت بور میں پیا ہوئے، سر رمفان المبارک سائلہ ہوئے۔ سر رمفان المبارک سائلہ ہوئے۔ سر الریخ ولادت ہے۔ دو ماہ بعد اِن سے والد مع اہل و عیال دلّی عبد ہوئے۔ چار سال کی عمر سے دلّی میں اُردو فارسی کی تعلیم شروع ہوئی۔ خوش قتمتی سے ملک سے مشہور ادبیب حضرت علامہ فواجہ الطاف حسین حالی جیبے اساد لیے۔ گھر میں ایک مایڈ ناز ادبیب و مربم زمانی بیگم، سے اغدیش ترمیت میں لال قلعے کی گلسالی اُردو بولئے اور سیکھنے کا فخر حاصل ہوا۔

شعر گوئی خاندانی منظم تھا۔ اِس لیے بھین ہی سے طبعیت کا

اکثر رام ہور ہے اور رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ النيس ديكر اساتذه سے يہ چند اشعار بيسند مين :-نه چیزان تحسن باد بهاری، راه لگ این بخصط تفكمبيليا ب سوهمي بن بهم بيزار بيقيمبن تم مرے باس مو تے سوگویا حب كوني و وسرانسي بوا اک عمر جا ہیے کہ گوا را پڑسٹیس میش عآتي رکھی ہے ہج لذب زخم طرکهاں؟ مآتی نشاط نغم ده ندعظ مواب م تے ہو وقت صبح ار ہے رات بھر کھال ؟ مینانے کے قرب بھی مسجد سیطے کو دانع دآغ برا ماب پوجها تھا کومنحصرت اِ دھرکها ٺ وخ روش ہے آگے شمع رکھ کردہ میں مینے بی<sup>ن –</sup> دآغ أُ وهرجا ماسب ويجعس، ياإ د هربيروانه إيابٍ<sup>»</sup> دم فریاد مانے علق میں جھر یان جھوتے ہیں زبان بک مکرشے ہوہ و کرمرے اضافہ آنا ہم ہیم کی یہ رات کسی رات ہے اكب ميں موں ياخداكى ذات ہے

دِل تقام كم بليم تق كرنهام كم تق بينظ كربها في سركسي كام كُلَظُ وه بزم سے جب ما خدمراتها م سمائتے اُن سے نہ بھی حرف مربے مام کے تھے اكرائخ والم مجسعة الزام كأشف جظكانة كرزلف سسيه فامسكاط یردے نہیں سے دریام کا تھے يوهي توكوثي تخ بهي انحب م كَ شَطَّ

أشي ترى فل سے توكي م كُاتھ دم بحرمر بهلومین ضیرحین کمان افسوس سے اغیار نے کیا کیا نہ اوالا ونبامیر کسی نے بھی یہ دیمی نه نزاکت جظلم وسنم تم في كيسب وه المحاب صدم توبهت فيال تصليم مرحال ہر شک کدیر ہی کہیں شیدا نہ ہو اُسکے گئیں سے ہمن کو گئی کے عظم افسانهٔ حُسنُ اس کاہر مرامکینے بال ہم آغازمين بن مرع دل في الحات

بازارمين حبب دام منراس جام كأفق

احسان كرودل يُراحسان كاكياكهمّا انسان كيانسبت انسان كاكياكها ارمان بوجه ان كى ارمان كاكياكهنا ایمان سلامت ب ایما ن کاکیاکتا ضمن كانوشته سے فرمان كاكياكها

ارمان أكر ينكك ارمان كاكياكها معشوق سهى برياب مشهوسي حوريا ايس بات كى صنكىيى جوستن ندسكونى يستيده رادلس شائك ترايرد برشي سفظرايا، إس شائكاكنا ہر جان کاغم زاہدُ اس بُت کی حبت خط من مجھ لکھا ہے تشن عراو جاکر

كيا بات ہرُاس لى ك**ى برين نوسماجاً** فران ہوجو تخديرُاس جا ن كاكياكها مجنگی میں ہو تیران*تک جُ*ٹگی ہوندیں جوا أنكفون وكلياكما بيكان كاكباكها بنجود کی خوشی سے گم ہوش ہیں فائل کے فدمول مى به دم نور ااوسان كاكباكهنا سرایا در د ہوں بیدر دہرجیں دِن سے ماکل ہوں مری فریادسے ڈرناکہ میں لوٹا ہوا دِل ہوں تصورابنا ہوں دل سے نکلنے سے بلے تیرے نزى محسن لا مين كربيط جانے كے ليے دِل بهوں مزے سے شرم عصباں سے، اگر آگا ہ ہو جائے تمتّا بیو به زابد کو،گنهگاروں میں د اخسل ہور ضلا جانے جوانی کی طرح مجمر میں کد مفر جاؤں نغاقب میں رواں،عمررواں کے چندنزل ہول خیال گیبوے پر خم سے وحشت کا ملیستی ہے مری دیوانگی دنگھوکہ پاسٹ سلاسل ہور مجمع مطلب، كرول ناصح سيرحجس أس كوسكن دو كونى دبوانه بهول، تا دان بول بالبريمي مابل مون ىقۇل مىغىرىن ئاستا دېسى گىنى مىن بىدل سىخد د نسى فن ميں نه لائق ہوں نه فائق ہوں نه کامل ہو

غمِ ٱلفنت سے دل لا کھوں بریشاں ہوتے جانے ہیں یہ گھر آیا د ہوجانے سے ویراں ہونے جانے ہی یه میری تبکین اور مجه بهاحسال برویتے جانے ہیں که وه کچه خود بخود دل مربشال بونے جانے ہیں بجائے ناخن وحشت ایمجھ در کا رہیں نشستر کہ اب تارِ گرسیاں بھی رگھاں ہوتے جاتے ہیں جوانی میں سمجھ آتی ہے،ہم سائل شیں اس کے کر جتنی عمر بڑھتی ہے وہ نا د ا ں ہوتے جاتے ہیں خوشی ہوتو میں اور بڑھتی ہے کھٹاک دل کی کرس کیا ضبطِ عن الے بھی پکاں ہوتے جاتے ہیں نگاہ نظمت بھی تلوار کے ہمسراہ ٹرنی سے غضب یہ عاسم کے ساتھ احسال ہوتے جاتے ہیں ده دل بی حب منیس میلومین عیریال و فاکسیا؟ مارے عفدہ د متوارآسال ہوتے جانے ہیں نگامیں حب الس البس میں ہیکی دیکھتے مباؤ عیاں کس کی نظرسے را زبیناں ہونے جاتے ہیں؟ وہی ہم ہن وہی دل ہے وہی اُن کی تنتاہے نے سرسے اُ تھیں بانوں کے ارماں ہونے جانے ہیں نه ديجه برول گے رند لا أبالي تم في بخود \_ \_ كر ايس لوگ اب أبكمول سينمال وترمازين

غضب ہواس تمناہے وہ خواس دل کی کرتے میں زمانہ جانتا ہے اُن کے دشمن مجھ یہ مرتے ہیں وہی بیٹے رموہس دور ہی سے بات کرتے ہیں ستم کیسا تھا رے تطف ہے بھی ہم تو ڈرنے ہیں تجھے بھی بیٹے بیٹے وہم کچہ ناضح گزرے ہیں بے مزا ہے ہم کو مُفت کیوں ہم کس بیمرتے ہیں كسى نے دل كوچينا، حب ان كوجبيٹ استم ڈھايا تری نیجی نگاموں کے اشارے ظلم کرتے ہیں جُواكرول وہ كھتے ہيں كہ كرتى ہے بلا اپنى میں کیا آب کی چوری ہو ہم کیا کوئی درنے ہیں؟ یہ کو تی تجدید ہے، اِس میں تھی کو ٹی راز مخفی ہے مرادل ديكيم كروه البيخ دل ير بانخم د هرت بيس لب معجر نماجشم سخن گورهبُوٹ میں دونوں انا کے سے وہ عمرتی ہو، یہ وعدیسے مرتے ہیں ہاری جان ہوکرحب حبدا رہتے ہوتم ہم تو عيركيا جموط كت بين جوسم كت بي مرت بي الراسية الشايول ول كے ساتھ ميں بي مفطرب بوكر تسلّی کے بیے اِس نازے وہ پانچہ وحم

بھالیں شمع سے دل کی لگی بردانے، حب جانیں یہ اپنی آگ میں جلتے ہیں، تو کیا گل کرتے ہی نگامین جیسے نے سے خالی ان اور نظر رجب كونى چرهنائے سم ول سے اُرتے ہیں جھیک کیسی یہ خربھرنے سے مجکیا ناکسیاہ ن ترطیس سے تم مے سے اکموں مان طرتے من فلایس اروے برخم بہرسیدهی بات نویہ ب مرس کے رخم کیا ان سے جو دم نیجراً بھرتے ہیں نزاکت سے رُ کاخنجے وگلہ ہے سخت حب ا نی کا وه اسبا بوج بھی کو یا مری گردن یه وصرف ایس مری شامت کرمیں نے اُن کو تصویریں دکھا دی س وه حسن سبلی وست سرس به انتک نام دهرت می نہ ایتے قول کے اور سے نہ اپنی یاست وه ده ده کر بلت ین وه که که سر مگر نے ہن تھا الے متع سے میں میں دم سی کا نام سے نتا ہوں بزارول وسم آنے ہی منزاروں شک گزرتے ہیں خلاے ڈرہم ہراک بات برارستاد ہوتا ہے مج كيون كرنفيس المناه ما يمات ورنيان سنبعل عائيں گے بنچ دیس کیا ہے غنن نہ گھمراؤ تعلى تشوليس كى تم نه، عملا اليه بن مرتبي

إنته مين طاقت *اگرانے نازنين* اتني نهير معردے دل رحمری سیجبین انتیاب یسے تو یہ ہے او کی روشن جبیں انتی نیں روشنی جو تیرے اُرخ میں پی کہیں اتن ننیں ياريدخو، آسمال رسمن زمانه برخلاف بمصدت سرسكه جان سنربر جِس قدرسب باکیوں کی میں ادائیر صُکیکی ينونسان تخديري لگاهِست رنگيرياتني نيس م نے دیکھاہے نہ ما نہم نے برتے بہیں نبدہ رپورانط می کثر سے کہ بیر اتنی نب سب ماندس وسالقليفهائيه بعرليط آنده نگاه والسيس انتخاشي بنصيبول كوتري مركر بيوتي راحس تصبب كربهال جننامخالف تف شنكديس ول مطوله ول حباب شيخ كا من مراكرجس مي ركولس اسبراي نيس

ده وصوال أشها فلك يؤسر أسما كرديجير يمرنكيه كاكرم واتنس الني نثين

۱۰۹ پیلے دیکھی غور سے نصویر پوسٹ بھرکسا

بننی دیکھیت میں ہے اچھی دلنتیں اتنانیں

عبب الين كجه مين كونوب آت بن نظر

خوف ہوجن کا بھا فی کست جیں اتی نیں

حِس فدرمضموں بھرے ہیں کی میں بیجو دکیا ہیں آسماں توہم بنا دیں ' یہ زمیں اننی نہیں

خداکے پاس حیلا ہوں خدا خدا کرکے در قبول سے سط آئے ہم ماکر سے ذراسامنه بحل آیا تراجف اکرک زبان بندسوئ وصل كى دعاكرك وہ خو دعمی روطھ کئے ہں مجھے خصا کرسے رم ی گے آج توہم جان بھی فدا کر کے غرورهم كوميط ناس النجاكرك بهرعس عبس اعشع ایکارک ک وہ نوازگئے سرمراحب، اکرے مِراب کوئی سب میں مراسجلا کرے ڈ بودیا مجھے مشہور بارسا کرکے الاب حین بهان ترک معاکرے زبان کاف راہوں ترا گلا کرکے

نگایا موت کوبرسول میں التجا کر کے حجاب ہی گیا ہم کو التب کرکے ہمیں توریخ نم موجان مجی فداکرے خيال يارمين مرما وصال سجها بون ا داہے شرط ساوٹ سی بطف دیتی ہے ملى ہے دولت دیداردل کے مقبل عطام ويانه مو چهرهم كواس سے كب زبال بررستى يهم مروفت توبداستغفار ربيون كاشكر تحسيب سنترك مفرو كرم كياكبهي مجبه برئة وحبل كنة رشمن غرور كبرني آخر گناه گاركسا عذاب كت سرس كوموسي ونياكي کہیں نہ عشق کے دفتر سی مام کٹ جا وظیفه خوانی بنجو د کاراز سبھے بھی بنوں سے ربط بڑھا یا خدا خداکیے من و المنوى

,

۲۲ مارچ المواع



ثاقب الكهذري



تمزل

جواپنی فقیقت کوخود جانتا ہے گر میراکس نہیں مانتا ہے پہ میں جانتا ہووہ تر جانباہے میاں در کچے دلیں ترکھانتا ہے میاں در کچے دلیں ترکھانتا ہے مجھے اب کردارمیں نتا ہے بینیں دامن کرردرنتا ہے وہ کی کردرنتا ہے ویی درت باری کوسیاندا سے
اتھا تا ہے دل دلتیں زلتون ہر
طریق نیاز در طرن تن نل مل
مشیت وی ہے لعنو دن تربیر
مشیت وی ہے لعنو دن تربیر
سیم مری چیت داختی ہے درنہ
سیم مری چیت داختی ہے درنہ
سیم مری چیت داختی ہے درنہ
سیم مری نوش کنہ سے مرد ل

عَمِدٌ بِعِتَانِي وَ مِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعِلِي وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَلِي الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعِلِي وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَالْمِلْمِ وَمِنْ الْمُعِلِي وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَمِنْ الْمُعِلِي وَمِنْ الْمُعِلِي وَمِنْ الْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَمِنْ الْمُعْمِينِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَلِمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِ وَلِيلِي وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَلِمِلِمِ وَلِي مِلْمِلْمِ وَالْمِلْ

الدائم نالسادمبرزانات فزلباش بههراه بایعالیم 

# تاقب للصوى

# سرگزشت

میر داکر حدین نام، ناقب تخلص، اور ناریخ ولادت ۱۹ رومضان المبارک سفشکلاهر ۱۹ مرده دای سے۔

سلسلہ نسب علی خل شاں شاطوسے طِتا ہے ، ج شاہ طہارب سفوی کے معتد علیہ اور طبرستان سے ہاشدے سے ۔ اِن کے موری اعلی نے اکبر آباد آکر سکونت اختیار کرلی ۔ گر میرزا جھ ماہ کے ہوں گے کہ اِن سے والد کو اکبر آباد جھوڑ کر لکھنڈ آنا پڑا ، جمال تا حال اِن کی سکونت ہو۔ ابتدائی تعلیم پُرانے طرز برکھنڈ ہی میں ہوئی ، انگریزی بڑھے کے لیے جاد سال آگرے میں قیام دہا۔ آگرے ہی میں میر مومن تنقی کی بی سے ذوق شعر گوئی بیسل ہوا اور بیس مشنِ سخن کی مبنیا و بڑی ۔ دلیا طبع ہو حکا ہے۔

ٹا قب کتابی جرے ، عجر رہے جم اور در میانی قد سے نیک صورت ، خوش اطلاق ادر ہن رکسیدہ بزرگ ہیں - بذلہ سنی و ظرافسنا گفت گھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے ۔ دوست نوازی ، ندمیب کی پابند

اور خلوص و محبیت سے مِلنا إن کی خایاں صفات ہیں۔ عرصے سے ریاست محدد کہاد سے و فیقہ پاتھے ہیں ، اور سنے بانہ روز یاد حشدا اور فکر مشعر و سخن میں مشغول رہنے ہیں ۔

اِن کے نزدیک شاعری کا روحانی مہلو اہم سبے اور وار دائیے قلبی کو نظم کرنا اولی ہے۔

اُردو رابان میں ہندی، بھاشا، وغیرہ کے جو الفاظ شامل ہو کی میں اور جن کو اہل نربان تکھنے اور بولئے ہیں، اُن کو ٹاقب صاحب کی دائے میں بہستور باقی رکھا اور استعال کیا جائے۔ لیکن جدید الفاظ تا وفتیکہ اساتذہ کا گروہ اُن الفاظ کو داخل اُردو زبان نہرائے استعال نہ کے جائیں، جیے دوستی کا نفظ می

ذرا دیجھ بروانے کروٹ بل کر ستی بہو گئے شمع محفل میں حل کر

اُردو ادب کی خدست سے متعلق اِن کا خیال یہ ہے کہ جو طریقہ ور بند بدہ ہے۔ دوسراطریقہ ور بند بدہ ہے۔ دوسراطریقے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انشا پرداز اور شعرا سے باکال کو خاص خدمات سپرد کی جائیں، تاکہ وہ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر اطیبان سے کام آنجام دے سکس ۔

کلام میں ردلیف و قافیہ کی پابندی ضروری جانتے ہیں۔ اِن کے نزد کیا ہے قافیہ نظم مبتدل ہوتی ہے اور اُس سے شاعر کا قصور طبع ظاہر ہوتا ہے۔

دیگر اساتذہ کے حسب ذیل انتقار آپ کو بستد میں :۔

سرم آنی مقی حال دل بسینی غاكتبه اب کسی بات پر شین آتی وفاكبيي كهال كاعشق ،حب سرعوبر بالطرا توسیم اے سنگ دل، تیرا می سنگ آسالله بیخ میں نے جا ہا تفا کہ اندوہِ وفاسی میوالاں وه ستگر مرے مرنے بیھی راضی نہوا م كككسوك كياكري وسي طمع دراز وہ ہاتھ سوگیا ہے سرلم نے دھرے دھر مَيْرُو فَالْبُ كَاكِلُامِ بِيتَ زَيْادِهُ يَادَ بِيءِ

تظم میں شورا، ذوق ، اور مومن خال کو، اور غزل میں میر زا غالب، خواج ميرورو، مبيرتقي، اور ميرسوز كوم ساد مانت بي -

عن نے خبر نہ دی مجھے کب سامنا ہوا إك داغ بن كيا كي سيت يمن حلاسوا د کیماشب فرات از ل کا لکھا ہوا

ير ده ريا كه حب لوه وحدت نما بهوا گلش سے اٹھے میار کا ل کمیں گیا کیا تیرگی ہے ہوئے آئی شعاع نور حب کھامی عوج پھاکر جانب سے کھی خرمنیں کرمرے بعدکیا ہوا

> کینے کومشتِ برکی اسبیری نوشی مگر خاموش ہوگیا ہیے جین بولت اہوا

تنتيل دوست جهان مين مريسوانه ملا جمال سمائے جماع ایسا دوسرانطا

د ما ر دل مرکه سره وست کایتانه ملا وه برنصیب مون کیمیس مجی خدانه ملا شريبِ قيد تقے جذباتِ دل مگر مبكار ففس خااليا كه نالوں كور مستنا نه ملا عدوك مارك ميوول سے زمانہ ملوك ذراسی خاک سے بیدا ہوا تھادل کین

يركس في غم كده ونيا كانام ركها بي سی نوکوئی بیاں دروم شنأنه ملا

حُسن الحِيول مي تقبي قبرا زميدا كيابردا ايب شب ميئ كيانيروا مطلب ول تبعی ادانه بوا شکرے ہاس لور یا زموا المخكامي سے بير مزانه موا

عشق مظلوم بيخط انهربوا سدف والول كوكيا خبراسي بجر منس کے بھی رو کے بھی کہا لیکن بسنرا کھا تہ کو سے فائل سے اشا تنا ننا منا التا تعانی می دل خوشی کی فکرکس لیے وہ دل کھا جو کھو دیکا

نە ذكرا نىساط كركە دەچىسىنىس ہوجىكا يه خندهٔ طرب منامبارک اېل دېرکو بهست زمانه سوگيا که مينسي کور و چکا نه دُّ موندًا بلِ دل تواتب جوشِ فلزم فنا متاعِ در دجن مان تعی و پشتبا ثم بوجیکا رسے وہ دل میں مدتوں گرسنبھ اسکانی مزاج حسن وعشی کو بہت د نوسم دیکا

> يه استيائه ستم مين مي ميو توخوب مي يرجي ميں ہے كہ ہے الروافف تع مياروكا

الله يرتيم والمنائم الكرائي كالمستحد من الكرائي كالمرائي سئينجس سا ڈو ڪي اُبھراكيائن ايك شھراسوا ياني سے خود ارائي كا سنے دے نیندتوسٹے تیں گراے توب نالہ عاشق کا اور آس برشت نی کا یا کدامانی ایوسف بھی زلین کوسن است راست جاک سے بیدا ہوارسوائی کا

> شونِ با بوسی محبوب تھا ورنڈ اُنَّب سنگ درېږ کو ئی موقع تفاجيسا ئی کا

بنتے ہی گھرا بندا میں روکش انجام تھا ۔ تنکے جُن رحب نظری آشال کے ام تھا بس میں نقرہ کرو شام مجنبے مار مجھ " کوئی کہ آتا تو کست مختصر میں اس مجانے میں مجانے میں اس مجانے میں میں مجانے میں مجانے میں مجانے میں مج

میرے نانے مضرب فرقت میں برا اس کے کانوں میں مراک شوروس کا کا سرحرُ هایا میں نے مجئے کئی خوص خانتا کے سے اپنکے تنے وہ وہن کا نیمن کام تقا

معرفت غم کی نیس اور او چیتے ہی ل ہجر ىس بىي كىدول كەلال أرام بى آراتھا

حبيبي كتنا دو كوئي ول كاسامانها كان من أتى عِلْمَ وازكرُهُ جي إن يبوا"

غنیه و گل نومهن میکا کر فرق کو د مکیه ایک گِر ما ن نه مهوا دوسراخندال نه مهوا

بوئے گل صوروں میں مہی تھی مگررہ نیکی میں نوکانٹوں میں ہا اور ریٹ اس نہ ہوا

مرسوشق کی تا یا بی وعزت کوسمجر بحرد باصحن حبال كونكرا رزال نبرد

صبری سالم نبائیل تو مزار و ن مرجی می شیک مینی نبی منبی کوئی اصبیاک پر وم بنیں لیا وصول کا نظر آئے ٹوکیا سیکڑوں پر دے ٹرے ہی دیدہ اورک پر ئى تىشىي بوتانە تىپ خاك زا دانىئاگر ئۇنابايياسى تىپكاسماعىنىڭ كاكىيە

دل سيح چيو شيخ تنهين سيكنة بسيط خاكي جوگرا آنسو وه نارا بهوگسيا افلاك پر

بارخول كبول كرامطالية مبيث ه نازكزاج زر د ہوجائیں جورنگ آئے ہوئی لوشاک پر

خوش بوسکانه حال دل زار دیکه کر مبلتا ہے خبرمبری مثب تار دیکھ کر وقعفِ زبانِ ابلِ حسد ہے لہومِرا فوش ہدر ما مہوں وا دی میخار دیکیدکر بتمرشين كه طورك واراز مات ما الله المان المان المان المان المراق المان ا طے کرکے آج فانہ بدوشی کی منزلیں بٹیما ہول اس کا سابّہ د ہوارد مکیم کر

ہے رہنے فانفس مل کرسو حبال نہیں البيسباه جانب گلزار ديجه كر

مرا باديا بردل كوست اباش مصفيروا يرنى بيراك مدادة تو افف علامين

ول سے میں کہ رما ہوں تخدیر ہوا فدائی دل جھ سے کہ ریا ہے او بے خبر ملاہیں۔

وه نزع کی خموشی حب ام جهان نمائتی سیم کی کہانی دم عبر میں کی گیامیں رکتا ہے جذب کتنا کاسٹنا ندمبت دکھا نہ مٹرے ول نے دینار ہامدایس بھراورکس طح سے احباب مکاں کوستا تعسير لحدس أكرتصه يرسوكياس مشکے بھی آئینئہ رخسار خوباں پڑتیں خون اہل عشق کی یوندبرگاستار میں استیار کا استراکات کا میں استراکات کا کہنا کے استراکات کا کہنا کی کہنا کا ک اِس ہوا ہے دہرس مبیت فاطرک دل کرمانے دوئیزلفنرکہوں ریشان کو توٹ کی گردون ایخرول کی ساری کی نتا سے تمنا میں فضی وہ سبی و فضی نسبیا کئی۔ کم نه سمجه وهسسرمین سرماید ارباب غم چار بوندس انسو در کی بر<del>ه ط</del>وفان مرو لاغری سے اک ورق ہون فتر تاثیر یا جان پڑھائے جو کام استفری تعویر بیش ما قل بوت ہے خوشی بردہ تصویر ا فون انكھوں سے بكلتا ہے تو بيكے مبر ان تمنا بھی نكلتی ہے مگرتا حسنتیں المركمية وقت كيا جانے فلم كيونكر حلاك اضطراب ول نظران كالتحسير سبیر کرناحب که زور نا توانی بوهبت جُفک چلاہے چرخ گرجائے گادواک بیر اکیمن بنجودی میر کی شب صالی اجها مرواضب رنز بوق اپنے حالی مرفطره خون دل کا بخفاتل وزورد کا بارب دراز عمسه بهوروز سوال کی اتنا بدل دیا تھا مرا رنگ ہجرنے مُنھ دیکھیتی رمیں مراراتیں وصال کی

كُفلتى تنبيل ميات مي بالمنظم المجال المحالك بندشين نزي دلفوت جالي بَيْنِيا دِياكلام كونا قب نے وش بر تقلید کر کے بیرے صاحب کال کی ایب ایک گھڑی اس کی قبامت کی گھڑی ہو

عوم جب رہیں ترط<sub>ا</sub> ہا ہئے وہی راست بڑی ہی يضعف كاعالم ب كانفت ديركالكيما

ىبسىترىپەيموں يىن ياكونى تصويمە بى<sub>ج</sub>ە سىسىتىرىپەيمو

بتيابي دل كاس وه دلحيب تماست

حب د عمومتنب بجرمرے دریہ کھ ی ہی اب کک مجھے کھ اور دکھیا ئی منہیں دنیا

کیا جانبیکس کھے سے یہ آنکھ لڑی ہی

ادهی سے زیادہ شب غم کا ط یچکا ہوں اب تھی اگر آ حب آ و تو یہ رات طری ہی

ا بینے پی ول کی آگ میں آخر مگھل گئی

تمِع حیات مزیت کے سانچے میرٹر ھل گئی

تا نیر ہے۔ کون بنائے کہ میں تو میں

موسق می سشام دم رکی صورت برل کئ

سحسسرِ فكا ومي زكول عيرتوكياكهون

لیکی زنتمی جرمیب ریے کلیے کو مارکنی

سور نا مسال دل ی بحسالی محال ہے

بجب لی نوسے نہیں کا گری اور سنبھ المکی برحجها مبدر زنسيت ففسس ميں بيے گر اینی سی درستال سےطبیت بهل گئی

کهان تک جفاحن دالول کی سنته جوانی جورستی تو بجیسے میم نامنے د فابھی مذہوتا تو انجیسا تھا دعدہ گھڑی د وگھڑی تو بھی سنا دلیتے نشین نطست انتانی تورمیتی هارانها کیا میک ریخ نریخ زمان برسے شوق سے ش رہاتھا ہمیں سوگند استال کے کتے

مری ناو اِس عم کے دریاس ناقب کمنارے بہاری لگی جہتے ہیتے

ı

•

.

ج فرادایا دی

١٩ وسمر ١٩٠٠

•

See the first transfer of the second







جسر ان بی تو بر از بی کا گلاش می از بی تا بی تا

ر منور می زاکن، رفع می بی نعایی می کریکس دیسی "ار کنیف" کا خان

•

# م حگرمراوآبادی

## The state of the s

علی سکنرر نام ، اور حگر شخلس ہے۔ سندی این وطن مُراد آباد میں سیدا مرے۔

اِن کے مورث اعلیٰ، مولوی محسّد سیع ، شاہ جمال بادشاہ دہاں کا ایک کے اُستاد ہے ۔ اِس بنا بیر خاندان کا ایک حصہ اعظم بور باسٹھ میں دہ گیا، اور کچے دیک محرف اور کے اِن کے والد مولی دادا جافظ محتہ نور ، المنعلی ، نور خوش کو شاعر تھے ۔ اِن کے والد مولی علی نظرہ نظر شخص میں اپنے دفت سے منتخب شعرا میں شار مہدتے ۔ اُن فول نظر تخص میں اپنے دفت سے منتخب شعرا میں شار مہدتے ۔ اُن فول نے ایک دیوان مو باغ نظر " کے نام سے حجود اسپے ۔ اُن کی انگریزی تعلیم صرف انٹرنس تک سے او لیکن فادسی کی استعماد بہت اقدی سے ۔

حِن رَبَاتَ مِن رَبَاتَ مِن رَبَاعَ دَبِلُوى ، رام بِور سے عیدر آباد بُننِج ، حَبَرَ اِللهِ مَن وَبَالِ مِن مِن وَاللهِ مِن اِللهِ اِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَلِمَا فَ عَلَى وَلِيلُهُ مِن وَاللهِ اللهِ ال

ا خریب رشا رام پوری سے اصلاح لی-مرکز نے اپنے متعلق لکھا ہے:۔

و بجین ہی سے عن سے میں اسے مجھے ایک فاص ربط و نسبت، رہی۔
رفت رفتہ ید نشہ تیزنز ہوتا گیا۔ اس کی شکیل آگرے سے قیام میں ہوئی۔
زال بہد حالات اس درج اندوصاک ہوتے چلے گئے کہ غالبًا حضرت ہفڑ سے توسط سے مجھے ہنائہ بنگلور سے شرف غلامی حاصل نہ ہوجاتا ، تو بیتی تا با تو خود کئی کر جیکا ہوتا ، ورنہ بقول خود میرے ایک دوست کے نینی با تو خود کئی کر جیکا ہوتا ، ورنہ بقول خود میرے ایک دوست کے ندینت می موسوں کی رہین منت سیم اور میری معنوں میں موسوف کی ذاہیت نفوس کی رہین منت سیم اور میری معنوں میں موسوف کی ذاہیت

عَبُرَ كَا درمیانی قد اور سانولا رنگ ہے ، متوسط الاعفدا ، سندراخ بیتانی اور کشادہ حیثم ہیں۔ سرسے بال بڑے دیجھتے ہیں۔ بہرے سے مشاعرانہ وحشد، ٹنگتی ہے۔

ریا کاری اور بناورہ سے نفرت ہے۔ جس سے لمنے ہیں ، فراخ ِ
دلی اور گرم جوشی سے لمنے ہیں اور حین سے نفرت ہوتی ہے ، اس ک
کا مُنف دکھینا گوایا نہیں کرتے - غلوص و خود داری اِن کی نمسًا پال
خصُوصیات ہیں۔

کلام حبس ترتم آمیز انداز سے بڑے سے ہیں ، اُس کے خود ہی موجد میں .

ان کا خیال ہے کہ عام فہم طریقیر ادا اور ترکسیب بندس سے اعلیٰ تخیل د معنی آفرینی علم و ادب اور زبان کی خدمت ہے اور نقبیل مخیل د معنی آفرینی علم و ادب اور زبان کی خدمت ہے اور نقبیل

الغاظ و غیر مانوس تراکیب استعال کرنا ادب سو غارت سرنا ہے۔
ہندی سے مانوس الفاظ بھی کم استعال کرنے ہیں۔
اِن کو دیگر اساتذہ سے یر چند استعار بیسند ہیں:۔
افتبال ہمیں منت کش تابِ شیندن و استاں بیری خوشی گفت گو ہے ، بے زبانی ہوزباں بیری خوشی گفت گو ہے ، بے زبانی ہوزباں بیری سندیو و مشق ہمیں محسن کورسوا کونا محتصر منسور کوئی تو اسخوس دُور سے دیکھاکونا کوئی تو اسخوس دُور سے دیکھاکونا کوئی تو اسخوس دُور سے دیکھاکونا کھینا بھی تو اسخوس دُور سے دیکھاکونا

عصر ماضر میں مولانا حشرت مویانی اور مولانا ظفر علی خال کے اور مولانا طفر علی خال کے اور علامۂ اقبال اور حضرت اصغر گونڈوی کے شاعران کمال کے گرویدہ ہیں۔

ردیف و قافیه کی بابندیاں اِن سے کلام میں مسلسل بائی جاتی ہیں اور اِس النزام کو شعر کھنے سے یے واجی تصور کرنے ہیں۔

کلام کا بیشتر حصتہ غزلیات برمنتیل ہے ، نظم بہت کم کہتے ہیں۔

معین منافر سے مشاہدے سی جو جذبات بیدا ہوتے ہیں، وہی بشیر غزل کی ۔

صورت اختیار کر لینت ہیں ۔

مشاعرول کے وعوت ناموں بر ائے دن سفر میں رہتے ہیں -

خاموش اداؤل میں دہ جذبات کا عالم وه عطري ڈوبيم سے لمان کا علم مجھ کہ سے وہ معبر لی ہوئی ہراب کا عالم جِس طرح کسی رندِحت رابات عالم وه محتیرصدست کروننگایاست کاعاکم چرمے یہ وہ مشکوک خیالات کا عالم سعہ أنكهن سي جعلكما ميوارسان كاعل وه أنكهول بي أنكهمول مين والاسكاعل ایک ایک اداخس محاکات يا فيدنفنع وه مرارا ستساعاً ملك سينسبمس كمن باستكاما وقمسن کی پاینده کرا مان کاعلی كه وعلت كى صورت سرق ه وزيات علم

مرت میں وہ پھر مازہ ملا فات کاعظم نغموں میں سمدیا بہوا وہ ران کا عالم الشررے وہ شدّتِ حذبات کاملم جهايا ببوا وهنث صهبات محبت وه سادگی خسن و **م**حوی**ب** نگاری نظرول سے وہ معصوم محسبت کی نراز عارض سے ڈھلکے ہو سے منتمر کے وہ فطر وه نظرون ہی نظرد ن میں سوالات کی د *ایک ایک نظر شعر*ه شباب دی ونغمه بے شرط محلف وہ یدبرانی الفات ازك سے ترخمیں اشارات سے قرر ده عشق کی سر ما دٰئ زنده کا مرقع تھک جا نیکے اندا زمیں دہ دعوت حرا

وه عارض مير نور وه كرين نكيه شو ق

جيبيكم ومصسح شاجات كاعالم دل میں سے سے راہ کیے جار ہاروں کنا حسیس گناہ سیے جار ہا ہو ت

نروعل سياه كيه جاريا ہوں ب رمت كوبے بنا ، كيه جاريا ہوں بي

ذروں کومہرو ماہ کیے جار ہامونیں صرفِ نگاہ وآء کیے جارہا ہوں خودځُن کوگواه کیے جا ر ہا ہوگ يه جُرم كاه كاه كيد جار با بون کانٹوں سے بینی کیے جار ہا ہوں جیے کوئی گناہ سبے جارہ ہوں

البيي بهي اک نگاه کيے جار ہا ہو ٿي دنیاے دل تیاہ کے مار ہوت مجبه سير لكه مريشق كعظمت كوجارها "نقيرِش صلحتِ فاصِ عشق ب گلش پس<sup>امی</sup> بیجه گل می نهیں غریز یوں زندگی گزار ریا ہوں ترسے بغیر

مجه سے حکر مردا ہے ادامشجو کا حق ہر ذرہے کو گواہ کیے جارہا ہول

کانٹوں کی گو دہیں گلِ ترد نکیضا ہوں كونين اينے زير وزير ديميت بون خو دځسن کونعی خاک بسرد کجنیا مون

ئس مُرخ به ار د حا م نظر دسخینامون معراج شوق وجذبِ انرد تحیتا بهوت دنیا اِدھ کی آج اُدھر د کیمتا ہوں تانيرانتفات نظر دبخصت البوت تهانهیں ہے عشق ہی ہر باقیہ بجو

ورعب جال دربط محبت تو د كجينا الحقنی ہنیں ہے آنکہ مگر دیکھیا ہوں

زندگی سے روط حبانا چاہیے زخم كما كرمسكرا نا جاسي کفوں سے جی لگانا جاہے موت كيا يى، معول جأنا چاسي خورے لے لازانا یاجی

وه جور وتفيئ يون سنانا جا سب عشق كابرزحنم كمانا يابي لذنتي مبي وسنسمن او ج كمال زندگی ہے نام جب دوجنگ کا ان سے ملنے کو توکیا کیے حسکر

اُن کی جفا یہ ترکِ وفاکر ماہوتیں مسلط فطرت کو زندگی سے مُداکر ماہوں مرتذب سنرا پخطب کرد با بهون اب جوهی کرد با مون بجاکرد با مون كنانه يمركه بات مجه بوگيا ب كيا يح بلند دست وعساكر بابول نیقشس ارزه کومٹ کر<sup>م</sup> باہو ت

حبب كني روضد مجه سركايمن

میری ادائے شکرحضوری نو دسکیت صدشكوة مبسراق ناكرر بابوت

ضاما ن کیاکیا فیال ارج بی وة دھو کے جو دانستہ محکمانے ہی وفاکریے بھی ہم توشر ما رہے ہیں

محبت بركيا مقام آر بيه بي كرمنزل برمبي اور جله جاليب بي يركه كهرك يم دل كوبها رب مي وه اب يل چكيم و الآري مي وہ بےطرح نادم ہوے جارہے ہیں بمشعب فرنعنا ممجمس وخوشعو وه کیمگنگ نے جلے آرہے ہی ہمارے می دل سے مزے اسے وجھو جفا کرنے والوں کو کیا ہوگیا ہے

مزارج گرای کی مرفتیسر کیارب کئی دن سے اکثروہ یا دار ہے ہیں

ىنىن جاتى كهان كك فكرانسانى ننين جاتى مگراپنی حقیقت آب بہجیا نی نہیں جاتی مرا پی سیمنه طبیعت آسے بھرنا حدّ امکانی منبی جاتی شين جاتي شين جاتي يرديوا في شين جاتي

کسی صورت نمو دِسوزِ نبیسا نی منبیں جاتی مجھا جاتا ہے دل چیرے کی نابانی منبیں جاتی

نگاموں کوخزاں ناآشنا ہونا تو آجاتے

مین حب کے میں ہے بعلوہ ساما نی نیس جاتی

مزاج ابل دل بيكيف وستي ره نتبريكتا

کہ جین کمی گل سے پرسٹانی منبر کانی

صداقت بونودل بينون سي كفي كلي بن وا

حفیقت خود کومنوالیتی ہے انی سنیں جاتی

نگاهِ شوق كي كستاخيان نوب ارسى نوب!

تلا في لا كد كرتيا بهوك شيسيا في منسبير حابق

ده بون دل ساكرر نه بي كام طالمناب في

وه بول اوازدية بن كربها ني نسير جاتي

مع ما قيس ره ره مره كرام ما قيس الركركر

حضور شع کروا نول کی نادانی نهسب جاتی

مبت میں اک ایسا دفت بھی دلپرگزرتاہے

كرآ سوفتك بريات بن طفياني سي جاني

مگروه می زمرنایامیت بی میت بی مگران کی منت ساف بیجانی نبین جاتی د کھادے اے دل آگاہ عالی مہتی اپنی

دوعالم بنکے بھیلادے دوعالم میں خودی اپنی

جال أن كامراج ابناء غم أن كالندكي أبي

ميات يحن بري كويا حيات عاشقي ابني

بیاں تک اب مگر آہنی ہے معراج خود کی بنی

ئے۔ کیمسن اکٹمشغلہ اپنا ہی عشق اکٹے ل لگی اپنی

محبت ده گئی بن کرمکل زندگی اینی

متارک بیخ دی اینی سلامت بیخ دی اینی

زمانه نشاكهمي اسيشاء بير دُنيا كفي كهمي ايني

مراب تونه شام ابنئ نصب سيح سرخوشي ابني

مكل نوكوني كرياع حياست عامنفى ايي

خدا ئی چیز سی کیا ہے ٔ خدا اسب اخودی اپنی

مرى بربا دبول مي كبور يو ياحساس عبي ال

مرے سر ڈالدیج خبرسے شرمندگی اپنی

اسے سبھے نہ سبھے کوئی لیکن داقعہ بہ ہے

" مه ترکسِ میکنی پر بھی وہی ہے میکنی اپنی

نگامیں چار مبوتے ہی طلسم غیریت توٹا

حنیقت یے حقیقت مان بی بیجان لی ابی

### مِكْرَدَه جائے بن كرآه جواك كانسسائل نه ایسی شاعری اینی نه ایسی زندگی اینی

ول مائی ہے آب پر معلوم ہند کینوں ہ يسكي شب متاب مدمعلوم ننهيجن وه حرُّعه بھی زمراب ہومعلوم ننگیوں؟ جيب كه يرسنجاب بيمعلوم نييع ل؟ اندینیهٔ مضراب معلوم مناتبع ن مبرے لیبتیاب معلوم نہیں ا

تياب مى بنواب برمعلوم نهريس ؟ بيكيف مخناب بيحمعلوم بنبريمون ساقى نے چونخشا تھابرصلطف صدمرا كل يك يهي دُنياسبيرِگُل تَقي مُلاَج <u>چ</u>وساز که خونغسهٔ عرفا*ن نفا اُسی کو* دكيها تقاكبهي نواب أمعلوم شي كيا اب ك الرخواب يمعلوم لنكيل ، مسوس برہونا ہے کہ مہزما زہ تغییر

### خلوت میں میں حلوت اس سی گیرے ہوے ول کو

اکشعلہ ہے اب ہے معلوم مندں کیول؟

بقشش ماسوا كومسط تي يا گئي جيبهُ الحفين كوسامن لا في لي لئي مرشده مین ترنظرانی مسیدلی گنی سرَ رز و کی بیاس مجُما تی جیلی گئی برغم كوخوست گوارىپ تى تى كىئى حَجِكُنْ مُوتَى سنارىجا تى حيلى گئ رك كرين نغمرن سيساني بلي كني مے کیفیوں کوجوش میں لاتی حمیلی گئی

س تى جوان كى يا د تواتى تىسىلى كى مرمنظرجسال دكها تيحسيلي كئي مرواقعه قريب شراناحيلاكبا مراوج بجرسس سے خو دکھیلتی ہوئی مردرد کو بدلتی ہوئی انساطے ويرائه حيات عاكما كوشى ب عرف و به حکایت و سازوند كيفينول وجش ساتناحيلاكيا

كياكيا نه شرسارسب الني سيلي كئ تفرن حِسن وعشق كالمهد كراندي في منيز درب وبعد منا تي بلگي و ، مست انکر رویت بلانی سیلی گئی أرثى على محصر بعنى أران بلكني

كياكبا ندحن يارس شكوى تضعشق كو مین شنه کام شوق مقائبتیا حلاگیا اک حسن به جهت کی فضا و سبطین

بهرمیں ہوں اووشق کی بنیا بیاں گر اجها بوا ده نبسند کی ما نی شیگائی

والما المورى





جلیل مانک پوری

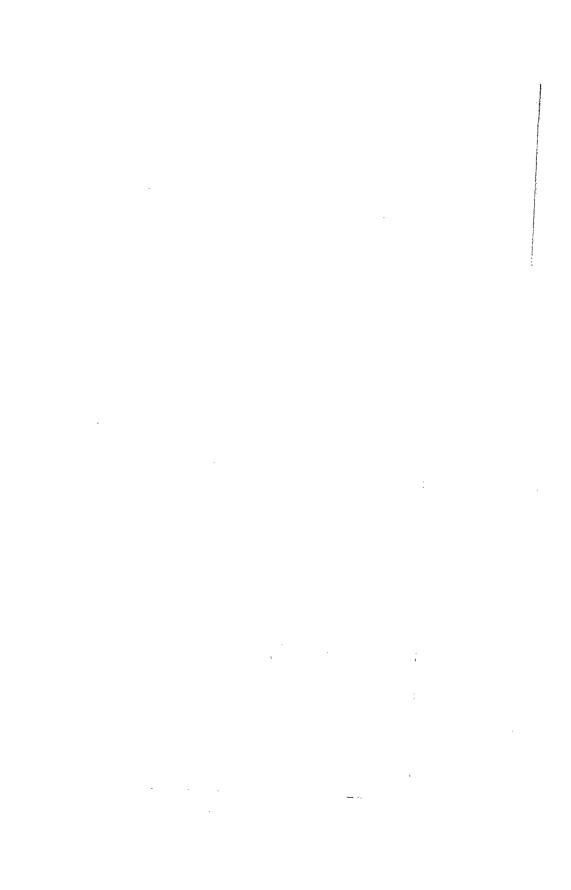

|  |  | ٠ |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# جليا ما نکيتوري

## سرگرشت

طبیل حن نام ، طبیل نخلص ، اور والد کا نام مولوی عافظ عبدالکریم به سخت المرم میں بمقام ما کبور (اودھ) ولاوت ہوتی - وس گیارہ سال کی عمر میں حفظ قرآن مبید سے فراغت بائی - طلب علم کا بیشتر زمانہ لکھنڈ میں گزرا ، اوروس عربی و فارسی میں ہستعداد ہم نبنجائی -

سن گوئی کا ہوق ابتدا ہی ہے مفا۔ بین سال کی عمریں اتمیر بیائی
سے سلسلا تلذیب داخل ہوہ اور جلہ ضروریات و سنیناتِ شعری حضرتِ بھر
ہی کے فیضانِ صحبت سے حاصل کیے۔ رام پور بین امیر اللغات کی تدوین
سے لیے دفتر کھولا گیا ، تو اُس کی ادارت ان سے سپرد ہوئی ۔ سفر بنارس و
بھویال دغیرہ میں بھی حضرتِ انہر کے ہمرکاب رہے۔ ارعبوری حاسلہ م
کو اُستاد کے ہمراہ حبدر آباد بہنے ۔ اُس زمانے میں بین السلطنة مهاراحب
سرکش پرنتاد بهاور کی اعانت اور مهال نواذی شاملِ حال رہی ۔ حضرتِ آبر
کی وفات کے بعد مختصلہ میں غفرال مکان نواب میر مجوب علی خال بھالے
کی وفات کے بعد مختصلہ میں غفرال مکان نواب میر مجوب علی خال بھالے

فواکر وہ جلیل العتدر " سے معزز خطاب سے سرفراز کیا۔

عضور بیر نور ثواب میرعمان علی فال بهادر آصف چاہ سابع، خلااللہ ملک، حب سریر آراب سلطنت بوے ، نو اُمخول نے بھی اپنی اُستادی کے شرف سے مشرف فرایا ، اور پہلے وہ نواب فصاحت جنگ بهادر "کے خطاب سے سرفراز کیا ، بھر" امام الفن " کے لقب سے مزید عزت افزائی فرائی ۔ شہزاد سے میں حسب انجم سرکار اپنا کلام اِنفیں کو دکھانے ہیں ۔ شہزاد سے میں حسب انجم سرکار اپنا کلام اِنفیں کو دکھانے ہیں ۔

جنابِ طبیل حیدر سابا و سے وو رسا ہے وہ معبوب الکلام " اور و ویدیکوشی کا لئے رہے ہیں۔ ایک مبدوط رسالہ تذکیر و تامنیف الفاظ پر بھی تصنیفت کیا ہے، جہ مولانا عبد الحلیم ترر لکھنوی کے مقدمے سے ساخہ مجھیب میجکا ہے۔ منظوم تصامیف حسب ذیل ہیں۔

ا قام سخن کہلا دیوان ، جو مہلی مرتبہ سنا الله عربی طبع ہوا۔ ام - چاک سخن دوسرا دیوان ، جو مہلی مرتبہ سلالہ المام میں شائع ہوا۔

مه۔ رقبی سخس تبسراویوان ، جو ہنوز غیر مطبوعہ ہے ۔

سم سراً جسخن تصائد مرحیہ، قطعات اور تاریخوں کا مجوعہ ہے۔

ه-معارج سخن نعتبه کلام اورسسلام وغیره کا مجموعه ہے۔

٢- كل صدرك راعات كالمجوع ب-

اُردو کی ترویج کے متعلق اِن کا خیال ہے کہ فی زمانہ جو کچھ ہورا ہی وہ طریقہ مناسب ہے، یعنی نظم و نیز میں تصنیف و تابیف کا بکترت ہونا اُردو کے تفات کا مدون ہونا۔

مندی اور سنکرت وغیرہ سے جو الفاظ اُردو میں شامل ہوگئے ہین اِن سے خیال بیں نبی وہی استقال سیے جا سکتے ہیں۔ مفرد اشعاد میں ردایت و قافید کی جنداں ضرورت بنیں سیجھے ، گر تطعہ، نظم، غزل، مثنوی وغیرہ میں قافیہ ضروری سیجھے ہیں، البتہ ردایت کا معالمہ اختیاری ہے۔

اساندہ اُردو کے حسب ذیل اشعار آپ کو بہند ہیں ب يرًا شور سُنة تق سياد مي دل كا جوچرا تو اک قطرهٔ خون نه نکلا وعده خلاف بارسے کہیو بہ نامہر المنكهول كوروك ويكته بواتظاركا الميرساتي بڑے مزے سے گزرتی ہے بنودی میں آ خدا وه ون نه د کھائے کہ ہوست یار مول یا دآغ برامزه بو جومحشریں مم کریں شکوه وہ منتوں سے کے دئیب رہو خدا کے لیے اب توگھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرحائیں گے ەر ۋۇۋى مرکے سی میں نہایا تو کد سرمانیں کے رُخِ بُرُنور مِي مَكِر سَى كان رياض خرآبادي ر کھنے والے کو دیکھیے ال کے مُنَّه په رکه د امن مگل دوکیں کے مُرفان میں خاک اُڑا نے گی کلستاں میں صبا برسے بب کیفیتِ حیثم اس کی مجھے یاد ہے سودا ساغر کو مرے ہاتھ سے لینا کولایں

غالب من کے دیکھے سے جوا جاتی ہو شخصیر فنق ہو مبعضے ہیں کہ مبیار کا حال اجہا ہے اب تو جاتے ہیں میکد سے سیسر مبیر مبیں گئے اگر حت کدا لا یا یہ آدی ہے کہ برسوں جمال ہتا ہو وگرنہ ماہ کواک شب کمال رہتا ہو

نظسام عالم مهنى فراسب بهوجاتا خوشي ملال بسكول ضطرب مروجاتا تفاب أشمني نوحائل حجاسب بوعاثا کرمبرے زخم حکر کا جواب ہوجا آ مستح سين برمرنا عذاب برجانا مرى نگاه بين مُعُولا ساغواب موجا يا

كسي كاحس أكريه تقاب ببوحبالل تنگاهِ بطعت شیس آن کی مخبر ہی ورینہ سمجھا درجا آل ہما را خراسیہ ہوجا تا هِ اب آنے توریا مری برل جاتی نظارة ريخ ولدار برطسم وسنوا مزار بینیت رہے گل ایگر نه تخامکن يوموت كالمذمحبت بين مسرا بونا اگریس ہوس میں مونا توطیسی جباں

وه آنے والے بین شب کو بیچا ہا ہول ل غروب شام سے نبل آفتاب سوسیا آ بهوااجهامر بيحق مين حنون كالحبشس مردجانا

وه کنتے ہیں کہ اب سیار ہے روکوشس ہوجاتا

مجلادتیا ہے ساری کلفتیں شبہاہ ہجرال کی

تصورمین کسی کا زینیت اغو

دم نظاره آتی برحیا ، اے جان نوآنے دو مرى ملكوں كى علمين ڈالكررويوسٹ

من يته ويا سع درم و مستاكا عليل،أن كاتمارين ام برفاموش بونا

حی دن سے تبلیں وسے دام وقعر گیر نظارة بسارهن كونركسس كنين فاصدبيهام شوق كودينا بست زطول كهت نقطيه أن م كرا نكه يترس كنين گم کون فافلے سے بروامیں کے واسطے عانس كل مسكوميورسفا بالكيما سريركس گزری جواس طرف سیسینوں کی کرال مي روگني تو يم مرسه روسه به دوسه برم نشاط وعش كااب دركيا جلبل وه دن کے وہ رانبس بھی ای نمانسس يندول كوغيم بادة كلفام نبي سي آنكوس نوس ساني كي رام منبي حب المفلش در دمنی اک گونفرا بطنے کی اجازت کو فقط ٹیٹے روائے تھائی کالی ریگذر علی مہند سے نم يال كي كيا ، مرى ونبابي يدك وه لطعت شيئ وه سحروت منتي مجددام وقفس برشين وثوف أبيرى سيل معيد كالماكية كل والمشيخ ادان بي حودية برجكيل أب كوالرام اس قورسي کس کو بوس جام شريج عن کے علومہ برمو انظر آئے ہیں دل کے بردے میں وہ منو زخر آئے ہم

يُعُول في مرارج ورنظرات بن نىكىگانافلەرسىتىنى چەچە الماسى ئىزل كىنتان دىنظرتى بى

المنع وي المحل المعالم المحل ا كن كاس و يحقد واللهول بريوهم المنظم المنظري مجهد والدنظرات بي

> مرنظراس كي جيلت ابواساغر يحبيل ای م یک پیمیوزندانیال

were fully by of the word مرول مے کہ مٹھامار ہا ہے س عها المايه فاداح كلون بيرنك كهيلامار لائ مجه كانون كينيا مار لا ب a plantage

رها شرب كرورا سار با س وه استه، ور د اخراءمتراکها لَی بنی ان کے قائدوں سوقیا جاراتى كون بولى كات مرساداغ حكركو سيدل كوكر ردان جهراورانانافافل

على اب دل كواينا ول ترمجو المراج المنادا باراج

نفار سك بدانگاني لسك دي كالم الم المناوى いしょびじんじょいれん تبتم برسارى جانى كسادى فقط رات عمريه يواني لسطادي مي بور كى جادويا فى كشادى

باربي كادب جواني كسادي صا في تورسا سيه المفصل الرس ا داؤں برکردی فلاساری تی عبب وصلىم فغيول كادكيا JE96 6- 152 50 55 تبلیل آپ کی شاعری برنسی نے

دل مست محن نهبت حوش من آتے دلوانے سے کہدو کہ ذرا ہو سنس میں آئے سمجها میں ہی حمومتی ترتیس حرکھ طاتیں مین نے کوئیٹس لیے آغوش ساتے کھاتاہے اِس اندازے گُل شاخ حین ہیں جد کوئی اغرکفِ مے نوشس سے ماجت نەرىي عرض تنست كى زبارسى مذبات کچھا ہے لیب فاموسٹر ہا*گے* سُنعة بري حلبل آج بوت ناركي مبا ہے شکر کی جااب بھی اگر ہوش میں آئے ادا ادا نری موج شراب موسے رہی مکا مست سے دنیا خراب مرح کے دری تری گلی کی بوا دل کوراسس کیآیتی سوایه حال کرمٹی خراب ہو کے رہی ہاری شنی تو برکا بہ ہوا انحباً ہمار آنے ہی غرق شراب ہو کے رہی وه آهِ ول جيسُن سُن سي البيني في خدنگ نا زي آخرواب بو سي رسي کسی میں ناب کہاں تھی کہ دیجھیا آئی میٹے نقاتیج حیرت نقاب ہو کے رہی وه بزم عیش چرسی تفی گرم دانون و مساند موسی به کا این ایس سو سے مرسی ملیل فصل مباری کی دیکھے تا نیر الرى دو ندها سے شراب موسے دى بات ما تی کی نٹالی جاہے گی کرکے توبہ توڑ ڈالی جاسے گی

اجاداكوئي نافي ماسىك وانے والے بے فیالی واسے گ آج تُرول ہے تکالی جانے گی عاندر کیافاک ڈالی جانے گی یاغ سے زگس نکالی جانے گی شایداس سی جان کی جانے گی

: ل ليابسلي نظرين آب نے الما تا تا تا المان المانيال استنتائجه كورولول ننام وصل قبرمین بھی ہوگاروشن داغ دل گریهی نظهاره بازی کا ہے شوق د کھنے ہی غورسے میری سنب

فصل كل آئى حنول أجِمْلا بَكِيل اب طبعیت کیاسنیمالی جاے گی

فتون نے پائوں چیم کے بوجھا کہا ہے! ه المخير ، خرك تربي الم المنابون ب ورفت عانے كوائو كت س فارتفام كوائ كما الج

اس شان سے وہ آج بے استحال علیہ ابنی ا دائیرینی نگایی کا واسطیسر ا تکھوں میں کو ن آسے آلمی تکل گیا ۔ کس کی تلامش میں مرے اٹنک کے ا

> ذكرصب سے بو نرغفلت كيمي سليل علاد ب یکامی حب کک زبال

شبشهمكتاب كمتفروم كيانكا شمع کارنگ جے خون ہویر دانے کا لِلَيا درد كو بهلو مرسية نرط يانكا كام رتى ج نظرنام ج سيا نكا شمع برصبر لراب کسی بدو الے کا

موسم كل سي عبب كاكسا مي منا ناكا خوب انصاف ترى نجن انس أكمرك أب مج بهل سه فيامتاني ين تحجتا بون ترى عشوه گرى كوساقى رات معرصرتِ آنش سے حلاکر تی ہے

۱۲۷۱ جان دیدے نرکے آہ ، بیشیکل بح عثق کرنے کو عگر جا ہیے بروائے کا معبت برمفان بن يركملا دازمليل فلد كين بن جيئ ام بي مينا نه كا

خرے بنیا ہوں کے آدہے ہیں اوہ ہم کوم م تضین محصارہے ہیں افت ڈھادہے ہیں افت ڈھادہے ہیں افت ڈھادہے ہیں افت ڈھادہے ہیں افت کھادہے ہیں افت کے انہوں د هجبلی بن تو بون ان کومبارک میکھیسس واسطے ترا یا رہے ہیں ہماراحال حب و کھاتوں ہے سڑا بنے کیے کی یار ہے ہی

مهمی مم نے سیاتھا یا دہ عشق طلبل اس سے مرے اب ارسے یں

GITE US

•

.



جوش ملیح آبادی

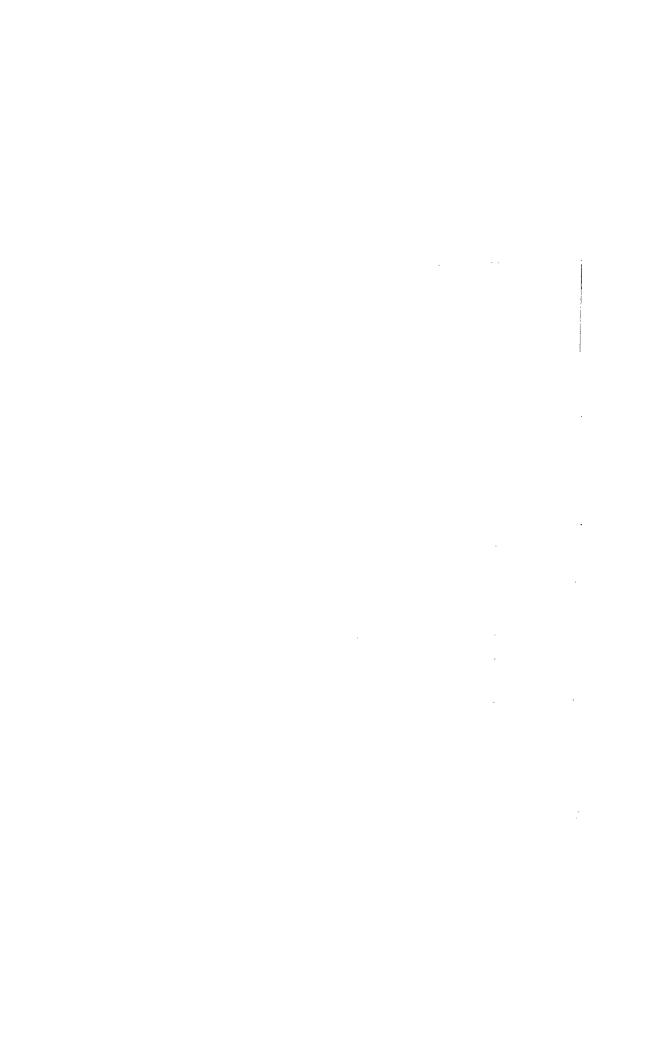

ره مجل بر طقهٔ عرفان میں <sub>(</sub>ماکیفا ادر جمع كو وه ناطر لطاره فدرت طوب حمن وصي علمان من مليفا اوردن توده کرارو مای برم سر و تو کے ادبیان بلیگا رمت كرة باره فرونان م بليعًا المرانام كووه مرد فدا المرنول الم

ا فرار می ار خور کو آو ڈھونڈ نا جا ہے اے محص ار حور کو آو ڈھونڈ نا جا ہے ادررات کو وه فلوی طاعل ورا

ادر بلوعا کوی قبیر' تووه میره مجبور مردسی طرح خانه دیران ب ملیقا

# وش طح آبادی

## مركر معمد الله

شبیر حن خاں نام ، جو آن تحلص اور ۱۹ ماع سال ولادت ہے۔

ان کے اسلاف کابل سے ۴ کر قائم گئے صلع فرخ آباد میں سکن پذیر ہوگ اور ایک عرصۂ وراز سے بعد طبع آباد جلے آئے۔ ان سے والد نواب بشیر اجمعہ خاں ، دادا نواب محد خا اور آبی اور بردادا نواب فقیر محد خا سے موڈ الذکر شاعر مجمی ضحه ، اور آبی ایخلص کرنے تھے۔ اِس فائدا سے بنیتر افراد سلطنت او دوہ میں معزز عہدوں برفائز دہ ہیں۔

می بنیتر افراد سلطنت او دوہ میں معزز عهدوں برفائز دہ ہیں۔

می بنیتر افراد سلطنت او دوہ میں معزنہ عهدوں برفائز دہ میں سینیر بربری سینیر بربر ہوئی ، انگر زبری سینیر بربری سینیر بربری افراد کی عربی و فارسی کی تعلیم مکان بر ہوئی ، انگر زبری سینیر بربری از دوہ میں مغز بر کھنوی کو دکھایا ۔ اب میر جلا تھا۔

ابندائی کلام حضرت عزید کھنوی کو دکھایا ۔ اب میرت طبیعت وجن فرطت رہنا و مصلے خیال ہے۔

چین گذمی رنگ کے ، زاخ جیم ، کشادہ بینانی، ادر ایھے خطو خال سے انسان ہیں - جبرے کی ساخت سے الوالغری ، اور تدبر شبکتا ہے۔ درمیانی قد، بڑا سر، اور دوہرا جبم ہے۔ سرے بال بڑے رکھتے ہیں۔ آواز میں شکوہ و دید ہ اور گفتنگو میں تسجیر قلوب کی غیر عولی توت ہے۔ دوست بسند، احباب نواز، نکر امروز و غیم فروا سے یے نباز، اور بہت حلد گھل بل جانے والے ہیں -

اِن کا خیال ہے کہ مجبوعی حیثیت سے وہ شاعری میشر ہے ، ہو ، انسانی زمینیت کو اتقا و فرسیا عل بخشنے والی ہرسکتی ہو۔

اُردد کی ترتی و ترویج کے بارے میں یہ رائے ہے کہ کِٹرٹ کُٹیا ترجمہ اور الیف کی جائیں ، انجنیں بنائی جائیں ، نئے اسلوب اختیار کیے جائیں اور زیادہ تفکر سے کام لیا جائے۔

اُر دو زبان میں ہندی اور سنسکرت کے اُن الفاظ کے ستول متنفق میں من سے شعریت مجبوح نہ ہو۔ اسی طرح رد لیف و فافید کی بابندیاں اِن سے نزدیک اس حد تک روا ہیں کہ شعر میں نقص و تنزل بیا نہ ہن ورنہ بغیر اس انزام سے کہنا شاسب ہے۔ لیکن فود اِن سے جبلہ کلام میں ردیف و قافیہ کی بابندیاں موجود ہیں۔

دیگر اسائدہ کے یہ شعر ایخیب نیسند ہیں :متبر کہا ہیں نے "کل کا ہے کہا ثبات اللہ علی منے یہ من کر تبہ کی اللہ علی منے یہ من کر تبہ کی اللہ علی الل

خداكوا بل جهال حيب بنا جيك الذفراق كالأعمار ملاف ميں بنايا ہے

نظم بین تنظیر البرآبادی اور علامه افبال کو استاد مانت بین -عزل کو غیرفطری تصور کریتے ہیں ، اس لیے اس صفت میں کسی کو أسناد بنين مانة والبنه غزل كھنے والوں ميں موسن خال كے نفل كو محدود معنى مين بيتر سمجين مين -

ان کا خیال ہے کہ غزل کوئی ترک کرے نظیں کہا ما ہیے ، 💆 خداه وه کسی صنعت کی ہوں۔

جاب ویش کی منظوم العامیت حسب ویل امول سے طبیع ہو میکی ہیں:۔

(۱) روي ادب (نتر) غزل اور نظم كا مجوهر)

(۲) نقش ونگار (۳) شفله دشینم (نظم و غزل که مجو ع)

(۲) عرف و حکایات (۵) حنوان حکمت کم دعے ) (۵) خنوان حکمت کم د نظموں کے مجموعے ) (۲) فکرو نشاط

(٤) آيات و نثمات

أتحاب كلام

المرایت بال کرزرافشانیال کر گلوں کی طرح جاک دا مانیال کر اُنٹا بی اُنٹا اورگل افشانسیال کر اُنٹا جام رز اور سے گلنا نیال کر بواوں بہ اُڑ اور سے گلنا نیال کر گروں کی مانٹ دعولا نیال کر فیروسر محملا دیے وہ نادانسیال کر

امنی وه گھٹارنگ سامانیاں کر وه چیکے عنادل وه نکیس ہوائیں صراحی مجھکا اور وصوبیں مجادے مٹاداغ ہونس سادر مرہوشن بنجا نگاہوں سے برسادے ابرجوانی سمندر چیپل اورالیاسس بنجا صباکی طرح کنج میں رفص سندا عمکوں باکوں چوہے وہ بلجیل مجادے

علم کھول کر تجشس بیستبوں سے جماں داریاں کو جمال بانیاں کر

### کل رات کو

نهربال مقاده مبنیا نا مهربال کل دان کو نینغ ، کفی سفیراس و امال کل دان کو گفخه مری کفی ایرزول کی بورکمال کاراس کو جاندنی بین کا کول عنبر فشال کل دان کو مرکلی کو آرمی خفیس تبجیریاں کل دان کو دیدنی تفامیری ففل کاسال کال که ناز ایخاط فراسشس دیوان دانیاز حبورمی تفی لی کوموج رنگ نیژکی عون دستی کالی سن کلف سے ہوائے دوش کی الا ماں ٹھنڈی ہیوائے گدگدانے کی ادا

تنفح بإنداز حديث ونكران كل امتأكو منبلتنان كاخفا السليان كالأت سُمح تقيراً سَفِينَ كُونِ لَكُمْ إِن كُلُمْ إِن كُلُمْ الْأَيْكُو بولبك عظافان فالكراتك كالن تبريك خاياباديان للراسك اربى تقين كاروال كالزال كالماسكو اك دريحيرين كيا نفآ آمال كل لات كو بفن تفاأل حيات جاودال كالأشكو البي آك مترل بي أي عرف ال الله شاكو ربين كي شيخى الصبر الكال ال من في توريد الله المال المناكم ورطرون تنفيل ترخيال يحاضران كالمايح الكائنا فابدر بعالى كا تفس يتعابر توطل أرال الكات م تخدر إنامشداوك بورث مول كال المال برى وقد المال المال المال المال والتح ونا هابره روكمك كالكال السناكو

مندررب ببرشر دلبرال سحة دمزمه كاكلير المرارئ فيس روي عالمات يمل نفوز ون بان وعالته عا آدبي هو بنش مركان عالم يحسلا كباطلاطم تفاكر ميرك شنى المبدين غیج بردید آوازین سارک بادی سایندهنی طوه گاه گرسی و لوح و تسلم برخن بب گونجنی تقی اسیم اعظم کی صدا دونيكا بالمتحول ببروسن في بالبركي سعلب دە ترىخى كاكىلم دەلىكى كىلىدىكە بوت عانف دراء علوف التي مربط مترا لك في وداك الشين ومون كل الردن بالمركانع بي الريزين وما ومدين تقصلها فى شعلول بن شى نازكر تى مبطرح جانى برگردون يروعا مخفل نبراس عفامن كامنة وعل وسرود بريمي لاقاني بون أبي جريف الحبا

جِينَ كَهُ بِلُوسِ تَعْيِنِ الْمِنْ مِمَا كُنْ تَبِي حَبِينَ إِلَى الْوَبِي مِنْ السَارُوالِ كُلْ مِنْ

#### راعی

ازادی فکرورس کے کناہ دانا کے بیے منبی کوئی جانے بناہ

اِس اَرْ در تهذیب کے فرز نورشید پینرسب و فا نون ، عیا ذا یا سلا!

رباعی

رولتے ہی بھرے آہ گانے گاہے اِس درست که برخودی نه بنجاب ندا کر لیتے ہیں ہم گذا وگا سے گا سے

دل ہوتا ہے روبراہ گاہے گاہے

51)

امپیژشهو دوشوق دیدارهجی سل الكارمي لي جاوراقرار كي بل

نوميدئ نطسارهٔ انوارهجی سبل أن فأ در طلق كاجهات كمسايرسوال

التقاسانوكدانساك شترالام به ساني

يبريط م الك شراكام وساقى نه جانے نوع انسال کیول مل سے خونگھاتی ہم

اجل كيترين وزمت كمساكام يوساقى

حفیفیت کیاسمی س اسکه اشیاسه عالم کی إدحرانبك وبي ابهام كااب إدهر مرسانس ابتك کہا جا" ا بے محمد سے زندگی انعام قدرت ہی سنراكيا بوگى أس كى جب كايدانهام بيرساقى نه کامت کیاکسی نوں رنز حنگیز و بلا کو کی خودا بنادل مى حبثى كيزوخوا أثام بساتى ي ماحول وورانتسي توعيركبول أدمربث مور عرف عام من تعليق ان في يركس اغاز كى سعي زبوں اسخا بکس کی ٹربیت ثبت ہے گینی کے سینے پر

ر کین صدی دو تا مخام ای دل کورونی بی ارام تھا ساتی شاب کرام ہے ساتی منظی میں بیان اکامی سئسلائی ہے ساتی منظی بی بیان اکامی سئسلائی ہے ساتی منظی بی بیان کام میں سئلائی ہے ساتی دول کو دون آلادی جمال موج ہوا تک مُنے نریر وام ہے ساتی مستم اک بی دولت بی بی بی میں اسکان اکل کے اسوق کا کار بی میں بی اسکان اکل کے اسوق کا کار بی میں بی اسکان اکر بی انسوق کا کار بی میں افتاد ہوں کا ایک شہری ماتی دور آب میں افتاد میں افتاد دور اس کی ماتی کے میں دور آب میں افتاد دور اس کی ماتی کے میں دور آب میں کو جس کی کا ماتھ دور آب کی کا میں کو جس کی کا ماتھ دور آب کی کا میں کو جس کی کا ماتھ دور آب کی کا میں کو جس کی کا ماتھ دور آب کی کا میں کی کی کار کی کار کی کار کار کی کار

نگری شری تو دل تو فکر خوبال کیوں نہ ہو فاک ہو تا ہے تو فاک کو سے جا تا کی ہونا ہے زبیب نہ ہے جی ستقل آ وار ہ کر دیکا ہی تا) عقل والو ، پھر طوا نب کو سے جا تا کی ہوئے ہو حیب شیری ستور لوپ میں بھی کتا ہو تک میان دل مجل بندوں غربی پھر عصر ال کیا بندوں غربی پھر عصر ال کیوٹ ہو دل مجل بندوں غربی پھر عصر ال کیوٹ ہو

جُوك من في كما: كما محدود الما

وسركاروناش كيون تمثيلا

أنامانوس مبون فطرت المحليج يبيجي

میری ہرسانس ہواس اِت کُٹالہ اُتی و بین نے ہر لطف کے موقع پر تجھے اِدیا مجھ کو تو ہوش نہیں ، تم کو خبر ہوسٹ اید وگ کتے ہیں کہ تم نے مجھے بر با دکسیا سمجھ نہیں اِس کے سواجھ بین حریفوں کا کلام وصل نے شا دکیا ، ہجرنے ناشا دکیا

مر موالی

۱۸ نومبر ۱۹۹۱ع

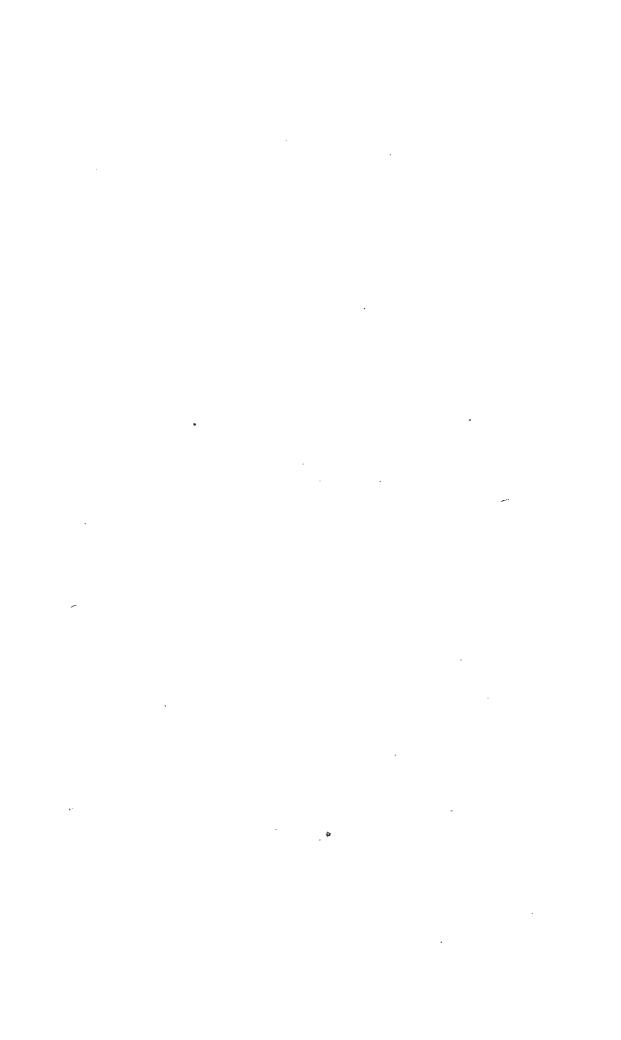



حسرت موهانی

•

لسجارات الإيالي IN E'S an ideal of & 11200-100 مع دیده رازی برای از به ایم دردد: و برای می دردد: و بردد از و برداد شرخزن عمر سميدود زكر 57/1/11/6/1 Concretion of the Complication of 6/1///1/1000/1 Esigo Ois Jan. 10, 10, 10, 100 pel will for in was isthours # df dising flowers desing rollwings. frankling of the property Allynoficity 195 out & sei 

| ¥ |  |  |
|---|--|--|
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## حسرت موبانی

## سرگرست

سید فصل انحسن نام، اور حسرت تخلص ہے۔ قصبہ مولان صلع آباد میں شروع میں سیا ہوے۔

ی تعلیم مولانا علام علی مولانا علام علی مولانی وغیروسی گری تعلیم مولانا علام علی مولانی وغیروسی گری متابی گری ماصل کی و اس سے بعد مرد و مذل باس کیا ۔ عربی کی کتابی مولانا سید ظور الاسلام، بانی مرسته اسلامیه فتح پور، سے بڑھیں فتح پو میں ہی سے انٹرنس باس کرسے وظیفہ حاصل کیا ، اور علیگڑھ کالج میں داخل مور سن واع میں بی اے ، کی گوگری حاصل کی ۔

راس بور سیم اور پگارنگ مول نقشه ، گول چره اور پگارنگ مولانا صرف کا ، درمیانی قد، معولی نقشه ، گول چره اور پگارنگ مید مراج کی سادگی مید مین اضلاقی اسلامی قدما کی طرح جاوه گر ہے ، مزاج کی سادگی حوصلے کی بلندی ، نقین کی استواری ، حق بین ندی مدق و صفا اور زیم و تقویل سے منصف ہیں ۔

 ادبی د سیاسی مذاق ابتدامی سے نهامیت هیچ اور سلیم ہے۔ شاعری ا میں تنگیم مکھنوی کے شاگرد میں۔

باوجود چند در چند مجوریوں سے وجاست طلبی کی طرف سے مولانانے اپنی انکھیں بند کرلی ہیں، اور قومی خدمت گزاری کو اپنی زندگی کا نفسب العین زار دے کر، معاشرتی دنیا کو قانفانہ اور متوکلانہ طراتی پر مناسب محدود و مخصر کر لیا ہے۔

مرس کرکے نابع کے اور اس کو کام کی کام کی کام کے ماخرادات کی اور مشرا کا تارہ کی کا کام کی سے بیت کی کئی۔ لبد ازاں اُن کے ماخرادے ہے ، جو حضرت مولانا عبدالباری صاحب کے والد ماجد سے ، تبدید بیت کی۔ تقریباً اکام دس باد زیادت بیت اللہ شریب سے مشرف ہو چکے ہیں۔ مولانا نے اُردد لٹریج کی نمایت گراں قدر خدمات انجام دی ہوگا کے فاون ناعری پر اِن کا احمان عظیم ہے۔ اکثر غیر معود نسمول کے فالات اور کلام سے لوگوں کو استا کیا ، اور اس طرح بست سے اساتذہ کے کلام کو تلف ہونے سے بجابیا ؛ شعرا کے تذکرے مرتب کرکے نتابع کے ، اور اُن کے کلام پر تنقیدیں کھیں ، حب سے بہائیزہ نداتی سخن کی اشاعیت ہوئی۔

اُردو زبان میں ہندی اور سنگرت سے وہی الفاظ استعال کرنا مناسب سیمنے ہیں ، جو عام طور بر رواج بالجیکے ہیں ۔

ان کے نزدیک غزل صرف عاشقانہ خیالات کے لیے مناسب ہی، دیگر مقامین کے انہاد سے لیے اِسے استعال کرنا دیبا نہیں۔ اِن کا یہ جی خیال سے کہ اشعاد میں قافیہ نہ ہو تو جندال مقابقہ نہیں، لیکن

ردیف کا ہونا از بس ضروری ہے۔

دیگر اسالذہ سے حید بسندیدہ اشعار یہ ہیں:-

میر یاداس کی اتنی خوب سیس آمیر بازا

نادان بيروه دل سے عبلا يا نمائيكا

تجهی کوچه یاں حسب لو ، فرمانه دکھیا

برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھیا

مصحفی نرے کو ہے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا کم

تم مرے پاس جو نے ہو گو یا جب کو تی دوسرا نہیں ہوتا

سیاست کی بدولت اِن کو متعدد بارجیل میں رہنا ہڑا ہے اور زنداں کی صعوبتوں سے مستقل طور پر دو چار رہ چکے ہیں۔ لیکن ارادہ کا ہتقلال اور خیالات کی استواری میں کبھی تزلزل بیدا نہیں ہوا۔ ایک بار جیل میں سطلع کہا تھا ہے

ہومنیق سنن جاری، چکی کی شفت مجی اک طرفہ تما شاہے حسرت کی طبیعت مجی

موصوف نے اپنا کلام ستانے سے قبل بطور نتید ایک تقریریں وقیا کا تقریریں وقیا تغزل کو دو حصول پر منقم کیا اور سامر اور دو سامر میر دونوں کو چار ابواب بر تقسیم کیا :-



اور مذکورہ بالا عنوانات کے عنت ہر ایک رنگ سے نایاں غزل کو شعوا سے نام بنائے اور اسی ترتیب سے اینا کلام تقیم فراتے ہوے سامعین کو مخطوظ فرایا۔

منظریت ان کبر ای صل علی محتبه این منا منا منال علی محتبه

مرحب ناز عارفال باعث فخرصادفا سرور وخير انبياصل على محتيد مركز عشن ولكشامصدريس جان فزا صورت وسيرت فلاصل على محتب مني ول سنه كال شيت بنافيتكال شافع عرصه مزاصل على مسيد

حرب اگر کھے ہے تو بخشش حق کی آرزو ورد دبال رہے سداصل علی محتب

دوامے لِ سقرار آرہی ہے وسجع ساخوشبوى آرارى ب

تری یا دیے اختیار آرہی ہو تناکی فصل سار آرہی ہے حرم سے ہوا خوشگوار آرہی ہج ترے کہ نابوس کی دھی دھی کے واحت ابکار ہی ہے كهورحال كياأسكي برريكا

ہوں ل کی اُن سے خدا ہو کے حسرت سراسیمہ واسٹ کبار آرہی ہے

حقيقت مين شيرخدا جسكامي خصوص ترف باكتيم موعامى عقیدت کے انوار حق شاط بی

مبتر وشا و بخف کامرانی زبے شاد انی مع مجکوی مثل سلمان بوذر ویی خواجه ناشی و می نمکنای وہ بنچون علم کیوں نہؤین سکتے ہو ننح كردر كشاه مروال باكثر نظرات ولاكردف يحتز

دلسي نازال كرترى صورت زيا دمكمي س کھے جبران کہ اک حُسن کی ونسیا دیکھی بيلياً نگھين بوئنس گرويد بحيراً بحمول كي طب ب ِ چاہنے دل بھی لگا آپ کو دکھیا دیکھی **دُنعنِ شبرنگ به گلت ار لباسی کی بهار** اس حسرت نے رُخ یار میں کہاکیا د کھی نامرا دوں کوشاد کا م کر و کرم ایناکہی توعبام کرو کارِ عاشق ہے ناتمام سوتم قتل کر کے آسے تسام کرد سب کی خاطر کا ہوخیا انہویں کچے ہمارا بھی انتظام کرد گھل سکے جب لک نرآومرا منسنزل صبر بن فیام کرد پوجھتے ہیں وہ جان نثاروں کو تم يمي صرت أكلوسلام كرد کرم ساقی میخانهٔ مُبارک باشد عیدسید آج کا دن باده برمندول عشرت گروش بیما نه مُبارک باشد جِس کے دیداری سے تناقی قاج سے دہی رونق کاشانہ مبارک باشد ولفروشان تماشا كوبصدعيش وتشاق وولت علوة حبانا فرسارك باشد جانِ حسرت کے لیے مایہ نازش برسی اضطرب ول دبواه مبارك باست

عنق میں خون جال سے درگرز ہے ہم ان طانی جودل میں کرگزرے

زندگی اپنی ، ہو کے اُن سے حُدا سخت گزرے گی اب اگر گرزے شام فرقت کی نہ ہجب رکی رات میں گزرے نہ دو ہر گزرے زندگی ہے در گزرے زندگی ہے در گزرے اسی کا نام توہسم ایسی در ماندگی سے در گزرے اُن کے قدموں پر رکھ دیا نہ شوق ہم یہ کیا بنچ دی میں کر گزرے متاع حب ال حسرت

که اِ دهر بھی وہ فَمت نه گرگز رہے کوچہ اُس فتنهٔ دوراں کا دکھاکر هجورا پردہ ہم سے جو دہ کرتے ہتی نہ کرنے بائے شونی بیاکتے اُس کو بھی اُٹھاکر حجورا ا نرم اغبار میں مجرب دوہ بیگانہ آئے بائٹ ایست مرابع بھی د با کر چیوڑا

س كودنياس نزى بادلكاكرهمورا

مرگ سرت کابهت سنج کسی آخرکار انرعشن نے اُن کو بھی ٹرلاکر حصیہ وڑا

شغل سکار ہیں سبان کی جسکے سوا تیرے وافست کر دیوا نہ طبیعت سے سوا کھر نہیں ورحب اس کر جے میں راحت سے سوا اور یاں فاک نہیں خواہش جنت کے سوا آپ نے تو نہ دیا کچھ بھی افریہ سے سوا کھرنہ پائیں سے وہاں بنج ومصید سے سوا کی کھی مصل نہ ہواز ہسی نخوت سے سوا دسیکا کوئی نہ دہری کے دسا دس کا جا۔ کوئ رکھے گا تر ہے غم سے دل مجا کو عز خشر میں تاہب جہنم سے سفراو رکھاں نورع زناں کی عیث ہی دل زا ہر کو نلائن ر ایس کی بات اوری یا نیزی ہما ہیں بینی اہل ظاہر نہ کریں کوئے باطن کی لائن

بھرسے لمنے پیکسی کی ہیں پر داندری

علم وحكمة ن كالبخيش ق بوائيس ندادهر كيم نهين فلسفة عشق مين جيري سياط مسيعي مُنهمور كي إضي برش مي إدسي السائي إك شاين فراغت بي إستاس

عقل جران ہے اے جان جا ارازترا کون سمجے دل دلوائہ حسرت کے سوا

نگاه یارجے آشاے داز کرے مکیوں نخوبی سب این ازکرے دول كوفكرد وعالم سي كرديا غافل المراح من معنول كاخدا سلسله درازكري امبدوارس ہرمن عاشقوں کے گردہ تری نگاہ کو اللہ دل نواز کرے

> ترا وارتونتس مسرت اب آگے تیری فوشی ہے جوسرفرازکرے

بأدكروه دن كه نيراكوي سودائي نيقا الوج وحسس نوا كاهِ رعناي نه نقا

عشق روزافزوں پراپنے مجکوجیانی شی جلوہ زنگین پیچیکوناز کیت ای نتھا ديد كے قابل تھى مير عشق كى تىلى كى جب كەنداخس سرگرم خود الائ نخا كيا بوے ده دل كەمچى درونتى سوعتى تى رىطىتھا دونون بى گورىبلى نىساسا ئى نىتھا

> توفي تسرت كي عيال تهذيب رسم عاشقي اِس سے پیلے اعتبارِ شابن رسوائی دہنا

GAL Spo

47 cm, (79 PL2

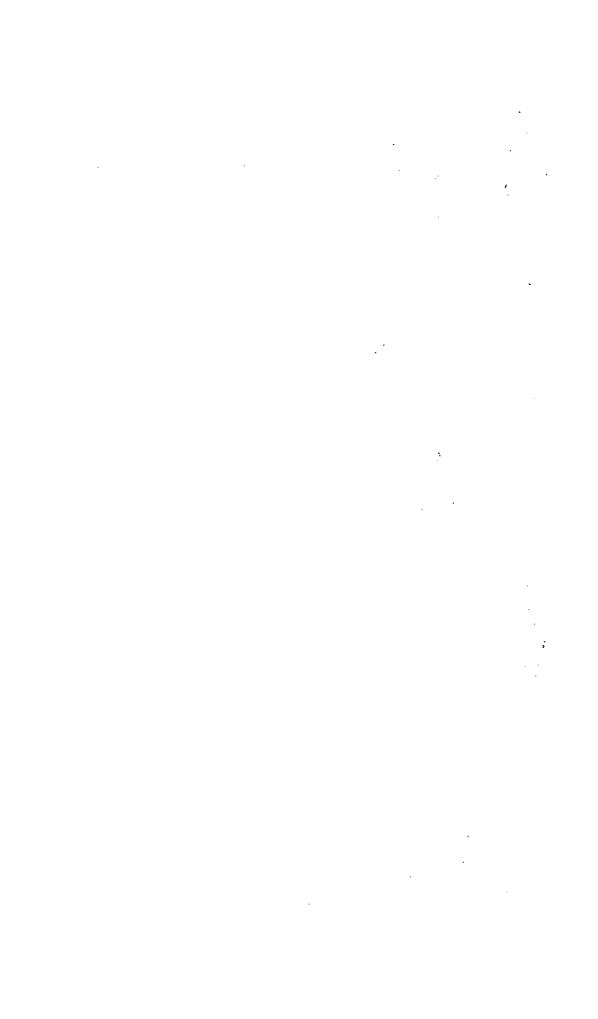



حفيظ جشدهري



.

.

.



ساغر الظاهي

411/12

ą.

## مفطحالناهري

#### سرگزشت

محد مفیظ نام ، تفیظ تخلص ، سن ولادت .. ووع ، مفام پیدالیش جالنگر والدکا نام حافظ شمس الدین ادر داداکا حاجی مر الدین ہے ۔ اِن کے اُسنا ابد الاثر حفظ کو کر پکارا کرتے نئے ، اِس لیے بھی نام مشہور ہوگیا۔ بعض رایتو نئے ، اِس لیے بھی نام مشہور ہوگیا۔ بعض رایتو نئے ، اِس ماحب" کے خطاب سے سرفران نئے مسان الملک اور گو زنسٹ نے "فال صاحب" کے خطاب سے سرفران کیا ہے۔

تقریباً دو سو برس بینیر ایک ہندو داجیوت فاندان سلمان ہوگیا تھا۔

ادر نقل دطن کرکے بنجاب میں ابسا تھا۔ شلمان ہونے کے بعد اِسس فاندان کے اہم کومی احد شاہ ابدالی کے تجابدوں کے ساتھ مرمیوں سے جنگ کرتے ہوے شہید ہوے۔ خفیظ اسی فاندان کے چیم و جراغ ہیں۔

مکھوں کے دفت میں اِن کے فانمان پر فاصی تباہی آئی۔ انگریزو کے بنجاب بر فابض ہونے کے بعد اِن کے داوا حاجی مرالدین نے مع اپنے کے بنجاب بر فابض ہونے کے بعد اِن کے داوا حاجی مرالدین نے مع اپنے رہائیوں کے فوج کے لیے بارود تیار کرنے کا کام شروع کیا۔ ہیں کام اِن کے والد حافظ صاحب کو خدا نے

بہت سی اولادیں عطاکی تفیں۔ گر حقیظ کے جوان ہوتے ہوئے پاپنے بھائی اور چھ بہنوئی تھوڑے عرصے میں سپردِ خاک ہوگئے۔ حفیظ کو لینے اہل و عیال کی کفالت کے لیے متعدد پینے ، اور سخارتیں کرنا پڑی ہیں اور انقلاباتِ نمانے کے احقول بہت سے تلی اور خلافِ ضمیر سخرابت حاصل ہوئے۔ ہیں۔

جنابِ حَفَیظ درمیانی قد، گندمی رنگ اور کتابی چرے سے سکین طبع، اور کم گو انسان ہیں ؛ باتوں میں سادگی ہے اور بیا سکلف و تعنع سے دور رہنے ہیں ہواز میں لمحن داؤدی کے برکات شامل ہیں، جیس سے دور رہنے ہیں ہوجاتا ہے۔

ابتدار سجد میں کلام مبید اور فارسی میں محکستاں، بوستاں کک پڑھی ، بعد ازاں مدرسے میں ساتویں جاعت تک تعلیم حاصل کی ۔

بین ہی سے طبیت کا سلان شعر گوئی کی طرف تھا، اِس کے مطالعہ سے ساتھ شعر گوئی ہی جاری رہی۔ اسی درمیان میں بقد در مضافہ من براہ ہی۔ فضرورت انگرنزی بھی بڑھ ہی۔

ابتدائی کلام ملک انشعرا مولانا عَلَام فادر لَیلانی کو دکھایا۔ آپ کے بعد مذکسی سے اصلاح لی ، نہ مشورة سخن کیا۔

اِن کا خیال ہے کہ شاعری میں نفیاتی مہلو اہم ہے۔ سیسنی وہ شاعری بہتر ہے جہ اِنسان کو مادّی اسٹیاء اور سفلی سطے سے بدر کرکے خود نشاسی اور خدا ترسی کی طرف سلے جاتے۔

اِن کی رائے ہے کہ ادبِ اُردو کی خدمت اِس بنج سے ہونا وال اُل کی رائے کہ سوقیانہ مذاق باقی نہ رہے اور بلند خیالات روز مرہ کی زندگی

میں داخل موجائیں - نیز ایسے شاعروں کی قدر کی جائے جن کا فن فردو توم دونوں میں عزتِ نفس ادر بانمی روا داری کی تلقین کرہے۔ وہ شعرا جو فن مضامین نظم کرتے ہیں اور سفلی جذبات کو اُبھار کر داولینا جائے ہیں، اُن کی حصلہ افزائی استھ اور زندگی سخش ادب کوقتل کرنا بے - منابی شائع کرنے والے ادارے اور انجنیں اور کتابوں پر تنقید وتبسره كرف والے حفوات ميّا كي جائيں، تو أردو ترقى يا ك كى۔ اِن کا خیال ہے کہ ہندی وسسنگرت ہی شیں بلکہ عربی و فاری کے انفاظ کی بھرار بھی اُردو کو نقصان بہنچائے گی۔ البتہ جو انفاظ پہلے ے گفل بن كر جرو زبان بوگئ بن،أن كا استعال زبان كاخسي، ردیب و فافید کی ابندی ان کے نزوکی مے معنی چیزے۔ شاع کو اختیار ہے کہ موضوع کے بیے ضرورت مجھے، تو تافیہ سے اماد ے ، ور نہ حالل دیکید کر شمکارادے ۔ چنامنی یہ خود مرذف و مقفیٰ اور بے قافیہ و رونیت دونوں شم کے استعار کتے ہیں۔ دوسرے شعرا کے جند اشعار ج ان کو لیسند میں، حسب ذیل میں۔ رندگی ہے یا کوئی طوفان سے ميردرد ہم تر اس جینے کے امنوں مرحلے المستر الني موكنين سب "ندميرس مجهدته وولف كام كيا د تمیا اس بیادی ول نے آخرکام نمام کب ارتباد تمنّا وَن مِن ٱلْجِعِيا يَا كِيابِونَ کصو نے وے سے سلایا گیا ہول غالب زندگی بور پھی گزرہی تی کیوں تراراه گزریاد آیا

عزل اس نے چیگری مجھ ساز دینا ذراعمسی رفته کو اور دینا اقبال گفتند کی بازڈ گفتند کی برسم زن گفتم کو نمی سازد کفتند کو برسم زن

متقدمین میں تمیر کو اور متوسطین میں غالب، موتن اور اتن کو اُستاد مانتے ہیں۔ معاصرین میں مولانا شہا کو درجَ استادی دیتے ہیں، اور اقبال کو درجَ ستاع سے بلند سیمنے ہیں یان کا قول برکہ معاصرین میں پورا شاع میری نظر سے اوجیل ہے ۔

تصانیف بین نظمول اور گیتول کے دو مجبوع دو نغمهٔ راز" اور دو سوز و ساز" طبع ہمر چکے ہیں۔ نیسرا مجبوعہ دو تلخابہ نیسری " زیرِ طبع ہو۔ ایک متنوی موسوم بردو نشامنات اسلام" تین جسلدول میں چیپ کر شہرتِ تام عاصل کر جلی ہے۔ اِس میں سات ہزاد اشعار ہیں کے نظین مد تصویر کشمیر" وغیرہ الگ الگ کتابی فٹکل میں بھی نکل کی ہیں۔ "تصویر کشمیر" وغیرہ الگ الگ کتابی فٹکل میں بھی نکل کی ہیں۔ " یکول سے بیے آباد سے بیمول" دو بیول مالا " میندوستان ہمارا" دو مفیل سے اور دیگر نظین چار حصول میں طبع ہمو کی ہیں۔ " دور دیگر نظین چار حصول میں طبع ہمو کی ہیں۔ " دور دیگر نظین چار حصول میں طبع ہمو کی ہیں۔ اور دیگر نظین جار حصول میں طبع ہمو کی ہیں۔ اور دیگر نظین جار حصول میں طبع ہمو کی ہیں۔ اور دیگر نظین سے ایک گیت میں میں دفت دہلی میں بیاسلہ ملازمت مقیم ہیں۔

#### انتخاب کلام انتخاب کلام

سخن ہے نالدول نالدربابیں
توحشرمیرے لیے وجواضطرابیس
یہ اک نشہ ہے جو آلودہ نشرابیس
یہ اہل فدوق کی توبین ہجوا بنیں
میں کامیابنیں کار بابنیں
وہ بے جاب ہی میں نوبے جابنیں
خدا کاشکر ہے منیت مری خرابنیں
توکیوں کہوں کہ میں ذرہ ہوانی ابنیں

مرے مذاق عن کوسخن کی نابہیں اگروہ فقتہ کو کی فت نہ شابہیں منیں ثواب کی پابند بندگی میری مجھے ذلب ل در کر عذر بن ترانی سے جو کامیاب مجمعت ہے سامنے آئے اُسی کی شرم ہی میری نگاہ کا پردہ مناہ کیس نے بھی ذکر ہشت وحور قومو سفنوا بی طن سبہیل بان فل کا کا

بیانِ در دکودل چاہیے جن اب خقبظ فقط زبان ہیساں قابل خطاب نیب

اب ده نویدسی منبن صوت میزار کیا کرے

منین ابر بهار کیا کرے دن موتو مرحب لوه گرشب بوتو انجم فتسر

بردے ہی حب ہوں پر د و دررو نگارکیا کرے رو

عشق نه موتو دل للى موت نه مرو تو فو دكشى

یہ نہ کرے او اومی احت رکا رکیا کرے

موست فيكس اميديرسونب ويديي بحروبر

مشت غبار ب الشرشت غباركياكرك

تتمع مى بوربن ياس كيول هيراك ارك ال

موتی بنیں ہے اس باس کیج مزارکیا کرے

گرنبهشرم واه واه فردیمسل بوتی شباه

د بھیے اِک ہی گئناہ روزصاب کیا کرے

ابینے کیے پہ بار بار کون ہوروز شرمسار

مِل سُكَّةَ عسدُر يا مُدار تول و فراركباكرے

ابل نظریمی ہیں ہت خیسہ نظر نہ آئیے

یہ تو گرست کیے عاشق زار کیا کرے

مدِّسِرَ نهي حَفَيْط نيرے خيال مي كُوني اہل کمال میں کوئی تجھ کوشمار کیا کرے

دل امین کے جوان ہے بیارے

رات کم ہے نہ چھ طریجبری بات یہ بڑی داستان ہے بارے

اج مک امتان ہے بیارے

یہ ہاری ہی شان ہے۔ایت

نيرا بالمان ديار

جنگ چھرجاتے ہم اگر کہ ویں یہ ہماری زبان ہے سیارے

تلخ کردی سے زندگی جسسنے کتنی سیٹھی زبان ہے بیارے

حانے کیا کہ دیا تضاروزازل

ہم ہیں بندے ، مگر فقط نیرے

كب كياس فعشق كادعوك

میں تھے بے وف انہیں کت مہزیں کاسیان ہے پیارے
ترے کو ہے ہیں ہے سکول ورنہ ہرزمیں ہمان ہے پیارے
ساری دنیا کو ہے غلط فہمی مجھ پہ نوم سرمان ہے پیارے
بزم ہے ہوت سراز ہی کیا ہے پردہ سادر میان ہے پیارے
عرض مطلب سمھ کے ہونہ خف ا

## را وی میرکشتی

بن گیاہے آسماں نقرے ہوے یانی کی جیل

یکسی ساحرنے ساکن کردیا دریا سے نیس کوئی لہر اُٹھستی ہنیں اِس بحرجہ جش بیں

برم آبجہ عزق ہے موسیقی عاموشس بی

کس قدریہ نیگوں وسعت سکوں انگیر ہے

حس کے اندرجہا ندکا چر و بخب لی دیز ہے

دات کے افسون میں گم موگئی ہے کا نیات

یہ گماں ہوتا ہے شاید سوگئی ہے کا تنات

شد در سے کے و نوحہ خواں" مینا ربھی خاتویں

مقبرہ بھی ، باغ بھی ، اشجہ اربھی خاموش ہی

اِس طرف سا میکواشائے ہے گی سویا ہوا چاندنی پررست کا ہے جزو کل سے میا ہو

ا*ُس طرف اُحرِلی ہو*ئی بارہ دری خاموش ہے اِک گئے گزرے یُرانے خواب میں مدہوش ہے

اوڑھ کرمغموم ہیو ہ کی طب رح چا درسفیب

کروٹیں لیتی ہے را وی ناشکیب و نا اسد

سنیہ جنبال ہے کدول میں لمکا لمکا در و ہے

اور ہواکیا ہے کب رادی پہ آوسرد ہے

نغمسو یا بربطیم ب روال کی سکو د میں

حیں طرح اِک طفل سوجا تا ہی ماں کی گو دمیں

چاند بالاے فلک ہے چاند زیر آب ہے

چاند تھی ساکن ہے لیکن چاندنی بتیاب ہے

چاند کو گھیرے میں نے کربہ رہی ہے جاندنی

کوئی خواسیا ورکسانی که رسی بر حیاندنی

ادراس جاندی کے دھارے پرساجا ماہوں

خواب کے عالم میں سب کچھ دیکھتا جا تاہوں ک

یہ مری شنتی بھی گو یا خواب کا اعوش ہے

میں کسی عالم میں بیٹھا ہوں نس اتنا ہوش ہے

د وطرف حاموش اور تاریک ساهل بین روان

اِس روانی میر روانی کالنمسیس ہوٹا گیا ل

مچیکے مچکے دوسری مانب چلے جاتے ہیں یہ

میری شتی سے طومیں کیوں چلے آنے ہیں ہر

میں کہاں جا تاہوں شاید بیہتیں معلوم انھیں ا تکھ سے فطرت نے رکھا ہے مگرمح و مُحفیں

دوراً فق براک نیامنظرے میرے سامنے

زندگانی کاررخ انور ہے میرے سامنے

میں وہاں جاتا ہوں نیندیں ٹوٹ جانی ہرجاب حسرتیں امید کے علوے دکھاتی ہں جا آ

میرے خیال دخاب کی دنیا لیے ہوے مراکیا کوئی رُخ زیبا لیے ہونے الحرب مرو ب مست القشال مروب بیٹھار میوں دریب منالیے ہونے إكسحشرامطد بإبي نناشا بليهيب

پھردل میں انسی پوکسی تخمین کی باد يه كم نگاسيال بن تو پيرسس اميد پر دل كيسوك بتال بن ألجه كرند كرتيك أعقاتوب خلاكاسهار بله موك اس فننهٔ شباب کا عالم نه یو بیجیب مسرت برس رسی ہے ڈن نامرادیر یکون چارہائے تنا لیے ہوے آئی ہے بے حیام اایمان توشنے دنیا کھڑی ہے دولت نیا لیے ہوے

> كواج ككسى سے نو قع نرتفي حفيظ بهرتابيون اك جهان كانتكو اليهبيو

طاك سوزعشق جاك ماگ سوزعشن ماگ جاگ سوزعشق ماگ جاگ کام دیوتا نتنہ ہاے نو جگا بچھ گیا ہے دل مرا بھے رکوتی لگن لگا سردمہوگتی ہے آگ جاگ سوزعشق جاگ حِاكُ سوزِ عشق حاك پڑگئی د لوں پر بیط<sup>ی</sup> سے سیا بجوگ پڑگیا پرتھوی پہ چارکھونٹ آیب سوک پڑ گئب برنگوں سے تعیش ناگ جاگ سوزِعشق جاگ جاگ سوز عتق جاگ تونے انکھیٹ کی کانیات سوگنی حُن خودليدركي دن سے رات ہوگئ زرد بڑگیبا شہاگ ماگ سوزعشق ماگ

*جاگ سوز عنق جاگ* اب نه ده سفر نه سیر دمیری نه ده زنی سیچه نهیں ترے بغیر دوستی نہ میٹمسنی ابِ لگا وُہیءَ لاگ عاگ سوزعشق ماگ ا ب مغسنی شباب جاگ خواب نازسے دل شکستہ ہے رہاب عرصت ورا زسے مرگئے ت دیم راگ جاگ سوز عشق جاگ عا<u>َ</u>گ سوزعتٰق حاَّک توجوب واكرے برامنگ جاگ اسطے س، وناله جاڭ أشھ رأگ درنگ حاک اشھ جوگ سے معے ہما گ جاگ سوز عنن جاگ جاگ سوزعشق جاگ پھراُسی اُٹھان سے تیراُسٹے کمان سے تشويهِ الإمال ٱلطُّ صبرکی زبان ہے ما گرفتار الراسي ما گرفتان ما گرفتا

جاگ سوز عنت ہواگ جاگ اے نظر فروز جاگ اے نظر نواز جاگ اے زماز سونس جاگ اے زماند ساز جاگ نیند سے نتیاگ جاگ سوز عشق جاگ

یہ مال بڑا ناہے

چاندا درستارون کا بسمال کیادلکش اورشها ناہے

افسوس مجھے نیند آئی ہے، افسوس مجھ اب جانا ہے

اکروزمجے اس کوچیں، ناصح کو لے حب ناہے

منیرین منجه دل کوراه برلانا ہے مجھ دسب رکوسم عامات

معصوم المنگیں جبول رہی ہیں دلداری کے چھولوں

يرقجى كليب إلى الما ما بنن كب كلف كب مرحواناب

ول شيشه بنه بيانه بينه مرل كي هيفت جانتهي

بے رنگ سااک قطرہ ہے جے انسوین کر بہجاناہے

بإزارنيا كاكم منعي سنتراب مبني وفاكي فدرنسي

بے سود مائش رہنے دے اے دل برمال بُرِنا ہے

ا سے طائر جال کچھ روز ابھی اُڑنے کی ہوس میں ہتا ہی ۔ اِس تنگ قفس ہیں رہنا ہے ، اُد کھ سنا ہے، غم کھا 'ما ہے

### اگرکوئی ہے نقاب کردے

وہ سرفوشی وے کر زندگی کوست اب سے بسرہ یاب کردے مرے خیالوں میں رنگ بھرد سے مرے لہوکو شراب کردے حقیقتیں اشکارکر دے صداقتیں بے حب کر دے ہرایک ذرّہ برکر رہاہے کہ سم جھے سے منتا ہے کردے یر خوب کیا ہے بیزنشت کیا ہے، جہاں کی صل سٹیت کیا بڑا مزا ہو تمام جیسرے اگر کوئی بے نفساب کردے كهوتوراز حيات كهدول ،حقيقت كاتبات كه دول وہ بات کو دوں کہ متھروں کے حب گر کو بھی آب آب کوے فلافِ تفسد يركر ريا بيون، تهسم أي تقصير كرريابون بھرا کیا تدبیر کرر ہا ہوں، حث را اگر کا میا ہے کرد ہے ترے کرم کے معاملے کو ترے کرم ہی ہے جیوڑ تا ہوں مری خطائیں شمار کرنے ، مری سے اکاحماب کردے حقیظ سب سے بڑی خرابی سے عشق میں تطافی کا سیابی کسی کی دنسیا تیاہ کردیے کسی کی عقبی خراب کر دے

|  | · |  |
|--|---|--|
|  | • |  |
|  |   |  |

رضالصوى

سرم- ادرح الكواع





رماآلمهنوي

aller and the second of the se

01/00/010/200 میں مج بری ارجین ہری تَعَارِينَ ! لرام رحما ، وتدرير ا. ح سے ترسے کے متحت کام بری 11/1001/1/2001 نظاه فام لطرز ساه عام يرى لرامر أمي فحد كالسايرا سار كرما و جول كليز انتعام بري مع رقع می ما ، ورد الحصی ما ، ورد المعی ما ، ورد المعی ما ، ورد المعی ما ، ورد المعی ما ورد المعی می المعی الم Dye 31

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# بضالكصوي

## سرگزشت

سید آل رصا نام، رصا تخلص، والدکا نام (خان بهادر) سبید محمد رصا، سال ولادت ۱۹۹۹، اور مقام پیدالین قصبه نوشمی اناؤی رصا حب بیدا بوب، اِن کے دالہ عدہ مضی پر امور سے باس کے بعد اودھ کے اضلاع میں انصاف و قانون کے مختلف عدہ ہائے جلیلہ پر امور رہے ۔ آخر میں جیف کورٹ کھنو کے جج ہوگئے ہے۔ پر امور رہے ۔ آخر میں جیف کورٹ کھنو کے جج ہوگئے ہے۔ عبد طفلی والد کے ساتھ مختلف اصلاع میں گزرا، لیکن زیادہ تر تعلیم سیتا پور میں ہوئی اور بیبی سے انٹرنش پاس کیا۔ مواقع میں کینگ کامور اور دیگر کینگ کالج کھنو سے بی اور بیبی سے دؤ سال بیکار گزرے ۔ مواقع میں قانون مصروفیتوں کے سبب سے دؤ سال بیکار گزرے ۔ مواقع میں قانون مصروفیتوں کے سبب سے دؤ سال بیکار گزرے ۔ مواقع میں قانون کی امتحال کی کھنو میں دکالت شروع کردی ۔ خوڑے عص کے بعد باس کرے کھنو میں دکالت شروع کردی ۔ خوڑے عص کے بعد باس کرے کھنو میں دکالت شروع کردی ۔ خوڑے عربی خان ہادر نواب باس کرے ماحب او، بی، ای، رئیس وتعلقدار ، پریا نواں ضبع برتاب گڑھھ

کی دختر سے شادی ہوگئی۔

جناب رصاً صوم و صلوہ کے پابند اور درد وظائف کے عادی کھنوی دفع کے عادی کھنوی دفع کے فوش پوش ، خدہ پتائی خوش رہ دوروں اندام انسان ہیں۔

اِن کی شاعری کا اُخار پرتاب گراه سے ہوتا ہے۔ ابتدا میں خاص انہاک نہ تھا، کبھی کبھی شعر کہ لیا کرتے نظے۔ لیکن سلطان ا میں احباب کے اصرار پر با قاعدہ غزل کہنا شروع کی اور سید انوار حسین ارزو کھنوی سے بذرائی خط و کتابت المذ حاصل کیا۔ کیسرتفان سین اساد سے ملنے کا کبھی موقع نہ ملا۔

شاء اند ختیت سے پرتاب گراهد ہی میں شہرت ہوگی ہتی یہ شہرت ہوگی ہتی یہ اس میں برتاب گراه سے کھنو آئے ، تو یہاں بھی شعر و شاعری کی مجبر گرم تھی۔ ویسوں نے بھی ان معلوں میں حصہ بینا شروع کیا، اور کھورٹ عرصے میں اسینے ادبی رُننے کو متوالیا۔ خانجہ اس سے ہتران میں امنین الاوب نے ، جس کے ممبر جناب صقی ور حضرت خارف خرافیت بھی تھے ، اِن کو نائب صدر کی حیثیت سے انتخاب کیا اور بعد از ازاں صدارت کے فراکھن تفویض کردیے۔ کچے عرصے سے بعد یہ آئین ازاں صدارت کے فراکھن تفویض کردیے۔ کچے عرصے سے بعد یہ آئین میں سکر شری کی حیثیت سے کام کیا۔

فرائے ہیں کو میں زیاوہ تر مذباتی شاعری کرتا ہوں ہمیں میں روحانیت کا خاصا حصتہ ہوتا ہے۔ لیکن شاعری دُنیا کو سیس کے۔ معدود نہیں سجتا "

ترویج اُردو کے بارے میں اِن کا خیال ہے کہ خروریاتِ زندگی اور لوازاتِ ترقی پر نظم و نثر شائع کر کے عوام کیک اس طرح بینجا نا چاہیے کہ مجمنیں کم سے کم خرج میں زیادہ سے زیادہ مطبوعات کی خریداری اور اہم سے اہم فائدہ کا حصول مکن ہو۔

ردلیف و قانیہ کے متعلق خیال ہے کہ اکثر غیر مردّن اشاریمی کانی لطف دیتے ہیں، لیکن فانیہ اور ردلیف وونوں سے معراسما بہت کھیکے ہوتے ہیں۔

رصَا کو غالب اور تمیر کا کلام بهت زیاده لیسند اور یا و ہی۔ نظم میں نظیر اکبر آبادی اور ایش کو، اور غزل میں غالب، آغ، مومن ، اور ارزو کو مستاد مانتے ہیں۔

ایک مجوعة کلام فواے رهنا "کے نام سے طبع ہوچکا ہے۔

## أنتحاب كلام

آنے کو چلے آتے ہیں جانا نہیں آیا تهرون نومليك كربه زما نامنين آتا مجه كوتونظرتك بهي الثقانانيس تا عاؤيتفين ديوا ناب ناتهين آتا ساتی تجھے چلوے یا نامنیں آتا اب مح كلاياب توجا انسي ٢ "ا سباتاب تقدير بنانانس 

الله ، نظر كوتى تفكا نانتي اتا كهدون تومزير بيفسانانبيل يتراكرم وكمجع جاتيب علج بے سمجھے وہی ہوش ویتے ہوسکے مين يشهروساغ كومكون حبكه ييحبو یوں روز ہوا کرنے تھے مبیاختہ کیر تدبيرسى تدبيره عاؤل سن عائن مقدور مقالس امك ہى سجدہ ترى درت

آتی ہورضا مجھ کو محبت کی غلامی اصان محبت كاجت النهيرية تا

حسین صحبه کی آورین شام موتی اُدهرے تیرے لیے بقت سلام ہوتی نگاه خاص لطب رنگاه عام بونی نظر کی تو تسم ر ماخمسوشی په نظر پیری تو دراس تت کلام مو ل معاف كرنا بوتكليف أتقام بون

خال څس مير لوي د ندگۍ ټام مېونې وقارعتق لس اب رقط كادك قارونر ہرایک اپنی مگرخوش ہرک نہی تھا نس اب توتم نے محبت کا بے لیالم

ہرد کیلیے ہی کا وقف۔ جے سمجتے ہیں رضاوه دهوب چڑھی دن ملاوم مہوئی

ا پ ایسا کیا اُسے جین روز گارنے مبرے لیے بیٹھول کھلابلہادنے مردم نئی ا داسے وہ آتے نظراب سائلیوں سے کتے کام ای تظاریے ریح ریح کیے کیے کھلاتی تھی روز چھول جانے لگی نومرکے نہ دیکھا ہا رنے

دل رشي شمقاري البكاسيركوياد آنے بوم اے نوشاقیدو فاز تجبر سیانے ہوتم جىيى رىت بوتى بى<sub>م</sub>ىيا بول بىجاتى بوتى

واسطهكوتي ندرطه كربهي تتم دهات بتوتم ميري سبآزادماي نبده نوازي يزيثار لات موكيف طرب دية بويغام حيات كياباتون ساعدكما ليكر طيح جات موتم اسطرح جیتے ہو حلووں کی فرادانی کیا میں مجتنا ہوں کہ جیسے سامنے آتے ہوتم ش کے میارعال من تکھیریٹ ملزے وج 💎 یہ میں ہوسکتا ہو شایداننگ بھراتے ہوتھ بهيجكرخوننبو مهواؤ س مي بالدارسيام مستحاج يون مير كاف تيمونم دلگزاری بھی لیے ہے امتیا زِ حسوع شق منحون رودیتا ہوں مالے اشک بی تے ہوتم عاند مرن گت تماری چول بھی تم سولیے کھینچی ہین فضائیں یاد آجاتے ہوتم تم سے ہے اراستہ جذبات کا تازہ جین

وكراس كاب رضائي بانتين بانتين تم نے آخرکے کیاکا ہے کوشراتے ہوتم جابتا ہوں کطبیعت متحسل ہوجانے

ول کائکڑا کوئی ہر لفظ میں شامل ہوجائے ۔ ذکر حبر کا کہنے ذرا اس مجمع کا باہوجائے انتظارا ورحب ائى كاسلسل بىيا جان بھى جانى بوتى راسى بنتا ما جوجات كون كتاب جفاؤل يجفائين منكرو

#### آپ کے بارس بھیول جو سے دل کے قرب اس سے کیے کی باترے تومرادل ہوجانے

حُسن كى فطرت ين دل آزاريان أس يظالم نبت نتى تسب ارماي بيقول تفس أك يميول من عبلوار ماي خواب کے اغوش میں سبیداریاں در د مندول کی دہ غیرت دارمایل کھوئی جاتی ہیں مری خود داریاں بےارادہ ہوتی ہیں نئیا رمای چور سی سی اب غریب آزاریای بالرهائة جاتيد دينوارمان ایک سمیاری می سوبیارمان الشراطراتني حناطرداراي مديهري أنكهول مرنكير في حاربان اے دُنیا اُٹ دی دُنیاداریاں

سادگی میں آگئے۔ سرد اواریا متصلطفلى سي منازشباب چاره سازوں کی وہ قاتل غفلتیں بس بهج م شوق اب إسس بهيري سویت کران کی گلی میں جا کو ن اُن کی آنکھول میں بھی انسواگئے سهل کرنے آئے مشکل مری در دِ دل اورحبان ليواكير مش اور د پوانے کو د پوا نہ سب ا و كهنبيدىتى مين خطِ موج شراب عنق اورصندیں یہ رسم وراہ کی

بنده راب اے رما رون سفر ہورہی ہیں کویے کی شب ریاں

أنكفو ل من حفيلك جائيس كروبوانه بنائيس

کبابول وه ننتایس جودل می زیایس

الله الله ميانين كي نضياتين الله رسامين كي نضياتين

باتول میں 'نگا ہوں ہیں' خیا بول میں اد ہیں

كيا وعسدة سيم بورضا أس لكائيس

ا من اللي كه كال تمريح وه ائتي كمه نه ائتين

مھیرے مری تقدیر میں ہیں اُن کی گلی کے

ينُسنِ قبول أن كا بلائيس سه بلائيس رہنے دیں ہی اس کہ تجہ جائیں گئے آنسہ دل توڑنے والے ابھی دامن نرحیر آیں

وہ آنسوچنہ سن کے ہم نے ہیں ہمارے ویا تھ تھارے ہیں تمھارے ہی رحم وکرم کے سارے نماوم مرمر کے کیوں کرسجے ہیں وه وامن الهمي إنحه بي مي ليمين ا سے بیں ہی مجھول اوپیں ہے اوں سے کر رہے ہیں اکر م بھی کئے ہیں

كري وه جوچا مين كه بين وه جوچامين مين پاښدالفنت مرے لب سيمېن بری دیرنگ جس کوین تحیه تصانسو كهال إع ازك كهال راوالفت مرف ساته و واك قدم بوليمين منا تا ہے سب کو ہما را فسانہ مہیں کتے کتے کہی رویجی كل و باغ نغسه و مرواب جيم بومرك سب يميريكيا اُٹھاتے وہ کیوں ل کے اِرجیت ہے کیا کم ہے تھوڑاسمارا دیے ہیں

سے میں اور سے میں کسی سوغرض کیا رضا وه برسال برسے لیے ں

قدم أعمات بهى منزل به كاردان بهتا جداك لطيف تبهم نه درميسا سهوتا نصيب بهوتاج سجده تومير كهاس بهوتا جمان نظر بها يهار كاش شياس بهوتا ده كرت عذر النوبيه اور بهي گراس بهوتا مزاج يه كه زمايذ مزاج دا س بهوتا أجرنه جاتا ، توميمولول مي شياس بوتا جوخو د مذا ہے ارادی ہو ہاگاں ہو تا فرسب دے کے تعافل نے بال جاں ہو تا دماغ عرش بہی تیرے درکی ٹھوکڑ قفس ہے دیجھ کے گلش ٹیپک ٹیبے کنو ہمیں نے ان کی طرف سیمنا لیا دل کو سمجھ تو بیا کہ نہ شمطے خودا بنا رنگ خبو بھری ہمار کے دن ہم خیال ہم گیا بھری ہمار کے دن ہم خیال ہم گیا

حسین قدموں سے لیٹی ہوئی ششش تھی ہماں دہمی تفادل بھی رضت اور دل کہاں ہوتا رول ماركي

١١٠ - ايرل الم 1 اع





روش صديقى

- · · · · ·

اس می ام تان بین ان کید ادر سے

می دوں تر بر نشا دید برس ما شتال

بید داستان مین رخ دگیر نیر سخصر

ان ادم اس ان کا مذان کی ادر سے

بید داستان مین رخ دگیر نیر سخصر

ان ادم ان کا مذان کی ادر سے

ان در د زندگی ترا بخ دران کی اص

انعاف بر بلاک و کیا بات ہے ، گر

بین مرا لفور آیا ل کی کی کاری کے

در بین ای در النین ایان کی سے کمران کی ادر سے

در النین مرا لفور آیا ل کی کر در سے

بین مرا لفور آیا ل کی کر در سے

برق مرت سرویان ، گر دوش

Carlor Carlor

معطف آباد راسر اللول فيمالم



# روش صِتْدِيقَ

### سررانش

شابہ عزیز نام، روش تملص، ادر ۱۰ جولائی سلاھلیم تاریخ بیدایش بری دالد کا نام مولوی طفیل احد شآب، ادر مولد ومسکن جوالا پور (سهارینیور) ہی جو مناظر فطرت کے کھائل سے بہت دلمیب اور خود این سے بقول میں ہندوستانی تہذیب کا گھوارہ ہی ؟

قرآن مجید اور اُردو فارسی کی تعلیم گھر پر ہونی - سنسکرت ، ہندی اور انگریزی سے خود والفیت ہم ہنچائی ہے - سات سال کی عمرے شعر کہتے ہیں اور اس فن میں اپنے والد سے تلمذ ہے + سیسلیم تک برابر غزلیں تکھیں - اِس کے بعد نظم نگاری شروع کردی ہے -

رَوشْ بِنه قد، گندی ارنگ ، کنابی چرے اور نوبعبورت آکھوں کے ہنس گھد نوجان ہیں، اور خلوص و محبت اور صدق و صفا کی تصویر نظر آتے ہیں۔

اِن کو دگر اسالندہ کے یہ چند اشعار کے بیر ہیں، ۔
دل چاہٹا ہے بھروی نرست کدرات دن
مقالب بیٹے رہی تصور سے اٹال کیے ہو ہے

رگول میں دوڑتے بھرنے تے ہم شین قائل جوآنکھ ہی سے نہ ٹیکے تو دو الموکسیا ہے بہت دنوں میں تعافل نے تیرے پیدکی وہ ایک مگہ جو نطب المرنگاہ سے کم ہے

غالب

أتتحاب كلام چشمِهٔ شامی سری نگرکشمیر کس نے جھا نکا ہے تفق رنگ جھرو کے سے مجھے سے کے جاک گرسیاں کوخب رہوٹایہ زندگی فرسشس قدم بن کے بھی جاتی ہے اگئی حسرست دیدار ہوئی حب آتی ہے کیوں یہ بیٹیانی اصاکسس تھیکی جاتی ہے حيرتِ عالمِ امكال كوخير بوشايد سم سے انجل کی جھاک تھی پر کوئی راز نہیں كسيايه رويوشي اندازيي غسابيس شوق کویردی غفلت نه بنا اے معبیب اِس ره و رسم قدامست کو آتھا اے میوب نرمخبت كومخبن سيحميا المصحبوب عشق مدموش مهی ما فل آغار زمنیں تحميمة خبرب بخصاب محوجماب أرائي اب کها ں ہے مری آ وا رگی ورسوا تی ہر طسسرے اب دل محروم سکوں ہے رسوا ہرخموشی سے حب رانی کا فسوں ہے رسوا

عشق حیراں ہے خرد حُبِ ہم حُبُوں ہے رسوا زندگی ہے کہ کوئی قا فلہُ تنہائی

> تھک کے بیٹھا ہوں سرراہ گزرتیرے بیے بن گیا گردِ رُخِ سفام وحسر تیرے بیے میں تراخواب ہوں آنکھوں میں بسائے مجکو میں ترا در د ہوں سینے سے سگا لے محکو میں تراعکسس ہوں دامن میں جہالے محکو

مین نوصد یوں سے ہول سر ترم مفر ترج

سرزوکسیاغم وحسرت کے سوانچه مین نمیں در دکسیا تلنخ اذبیت کے سوانچه مین نمیں ایک مایوسی بہم ہے عنال کیسے و فا فو دسنو و ٹوٹ نم جائے کہیں زمجیرو فا دورجا نے بہوے کچھ خواب میں تعبیرو فا

جليه كونين بي وقت سے سوالچوني

شعلۂ زیست ہی محردم پیشس میرے ہے مرگ وہتی میں ہنیں کوئی شش میرے ہے شد کی طب رح بست زمرہا ہے۔ یہ نے غم بہاں کو بست پیار کیا ہے۔ یس نے داغ دامن پر ہنیں دل پر بیا ہویں نے جيے دنیاس تقی مراکم خلس میری لیے

انقلابات سے ہردکشس رہا ہوں برسوں مائی تکنتِ ہوکشس رہا ہوں برسوں سی دیا ہے کبھی انحب سے گرسیا نوں کو کبھی حمیطرا ہے گرجتے ہوے طومت انوں کو کردیا خواسب کبھی دہرسے افسا نوں کو

خرد افروز وحبول کوش رمامهوں رسو

کردیاچاک نقاسب گرخ آلام کبھی مبع امکال کوکیا منتظر ستام کبھی مگراصا سسس جدا کی کوحب داکر ندسکا وقت کو دا م تعسین سے ریا کر ندسکا دہر محمی مجھے بیزا یہ وہ ناکر ندسکا

تجھے تھولانہیں سرادلِ ناکا م کبھی

یہ مری روح ہے یا حسرتِ نظارہ ہے
دل مرااک ابدی شوق کا گہوا رہ ہے
کہیں ہوجائے نہ پا مالِ طلب عشق مرا
بھُول جائے نہ کہیں راہِ ادب عشق مرا
خو د فراموشس ہوا جا تا ہے اب عشق مرا
مزفرت شنہ و وافرت ہر د آ دارہ ہے

کیا تری آنکه سی میرے کیے بے خوابنیں نركسس نازمين بينهنم سثادا سنيين کیاوی عالم فرداے و فاہے اسے میں كيا وبهي الحب سيحب رثما بحاسب عبي لشش دل بمشتر دل سے خفاہ داہے بھی توتھی کیا ہنے روش سے بیے متباہیں د. ختم *یشمکٹی* وہم وگا *ں کب ہو* گی دور بظلم بي شبها الخزال كب بوگ کیا کوئی دورجا بات انہی بانی ہے کوئی اسکان محالات ابھی مانی ہے کیا عِدَا ئی کی کوئی راست ایمی! قی ہے زندگی کی امدی صحعیار کب مہو گی س اکراب شمع جدا کی کو کھا دیں ای دوست يبعواك يردة اخرب أتطاويها يدوست كھونەحبائىركەيس طەنيان فراموشى میں غم کہیں ڈھونڈ نہ لے وا دی خاموشی ہیں مینیک دیں روح کو فردوس بم آغوشی میں مینیک دیں روح کو فردوس بم آغوشی میں

زندگی کو امدی فواب بنادین <sub>ک</sub>ودوت

### بيدا رئي مشرق

انقلاب اے ساکنان ارض مشرق انقلاب وقت آیا ہے کرا مٹھے روے گیتی سے نقاب

انقلاب اسه سأكمان ارض مشرق انقلاب

ا ہے جمالِ شمع آزادی کے پروانو، اُنٹھو سوچکے اے قصرِ ملت کے نگہانو، اُنٹھو بادہ سبیداری مشرق کے متالی، اُنٹھو

اب جگابھی دو مہنت کچھ سو حکا ہے آفتا ب انقلاب اے ساکنا اِن ارض شرق اُنقلاب

زندگی تابندگی ہے روح آزادی ماتھ زندگی پاسٹ کی ہے روح آزادی ساتھ زندگی ہی زندگی ہے روح آزادی ساتھ

ژنده رمنا بنوازادی سے کب کا مذاب

انقلاب اے ساکنا ن ارضِ مسرقِ انقلاب

نوحوانو، اب نشاطِ کِنِی تهانی کها ا اے شماعو، تم کهاں یہ نکرمیائی کها ال مچونک دومحفل کو دفتِ محفل الائی کها ال ۲۰ مر اور اغروسیا نه و چنگ ورباب انقلاب اے ساکنان ارضِ شرقِ انقلاب

> زیت کی قبیت ہی کیا ہے بیشِ مردانِ و فا کوئی پوچھے کر بلا سے راز نبیب ان و فا باں دکھا دو، اے شجاعو، جوشِ ارانِ و فا

یے مدود و بے کنارو بے شار ویے حساب

انقلاب اے ساکنان ارصن مشرق انقلاب

اب میں انکھوں میں تھا ری رنگغِفلت دیدہ خواب ستغیل کی ہردسبرنا پستبدہ انتظارِ سبح کمیام سبح خودخواسب دہ ہے

تم ہی خو دیر ہے کراً لٹ دومبرزتریں کا نقاب انقلاب اے ساکتا ہے ارض مشرق انقلاب

> رمرخی خون وفاسے زندگی بریز ہے غیرست مردور برقِ خرمن برویز ہے حیس کا تیٹ مراج شعلہ بارو الش تش خیر ہے

ال وہی ہکا مران و کا مگار و کا میا ب انقلاب اے ساکنان ارسنِ مشرق نقلاب

> دردِ ملسن کے ہے ملت کے غم خوار وحلیو اے بنجاعو، اے ولیرو، اے رضاکاروجلو

نتنظر ہے رحمت بروال موت داروحیلو

یوں ہی کھی جاتے ہیں اکثر قصرِ آزادی سے باب انقلاب اے ساکنا نِ ارعنِ مشرق انقلاب

> برق مہوآ کھھوں میں ، دل میں آتیش پردا نہ مو خامشی میں حراستِ سبب دار کا اضانہ ہو نوجوانو! اب توہر اندا زیدے با کا نہ مہد

زندگی کب تک اسیرِ اعتکاف واختیاب انقلاب اے ساکنان ارمنی شرق انقلاب

> سٹرم آئے اپنی ناکامی پر سنبدادکو اب نہ متیادی کی جرأت ہوکسی صبت ادکو تیرکر دوشعہ لم ہے فطہ رہنے آزا دکو

بجلیوں سے حبین لا و استنعال و منطراب انقلاب اے ساکنا بن ارمین مشرق انقلاب

اسمان سر فروشی کے ستاروں کی قسم تم کو ناموس وطن کے جان شاروں کی سم پاکہا زوں کی قسم، شب زندہ دادں کی سم چاکہا زوں کی قسم، شب زندہ دادں کی سم

جاگ م علود كبيوك كب كماني منى اميان كافوا انقلاب اس ساكنان ارض مشرق انقلاب

ہے بہن اونچا وطن پر مرنے والول کامقام

جاں نثاران وطن میں وارثِ دارات لام یہ وہ منزل ہے کوس میں نا امیدی ہوجرام

ہونہیں سکتا مبھی عسرم وفا ناکا میاب انقلاب اے ساکنان ارمن مشرق انقلاب

> ہوست یا دا سے فافلان حال بر بادِ وطن ڈھو نظتی پیر تی ہے تم کو روح ناشا دوطن گرموا اب بھی نہ تم کو پاسس فریادِ وطن

البشياكاً وره وره تم سے مائے كا جواب انقلاب اسے ساكنا بن اربن مشرق انقلاب

شا بمرصوم

بھول جا اے شاہدم معسوم محکو بھول جا مفل آرائے وفاتو، اور میں ننگب وفا ول مرا نار کیا ہے تو بحرِ انوار وسیا بیست ہے منزل مری اور تو ہو فیصت ا

نورنیری ابتدا ہے خاک میں کی نہت ا کبول جا سے شا بر معمدم محکو بجول جا میرسے آنسو تیرے زریں ما دکے فائیل میرسے داخ دل زرے گازار کے فائیس ميرى الفت آه نيرب بيار كم قابلتين

بعنی میں تیری محبت کے بیے ہوں ٹامزا بھول جا اے شا ہد معصوم محکو بھول جا

علوہ کا و زندگی نیرے ہیے جیراں سے عظیت کونین تیرے نام پر فزیاں سے اور تواک بلے زاکی یا دہیں نا لاں دہ

کچھ نئیں کھلمآ محبت نے شخصے کیا کر دیا مجبول جا اے شا ہیںعصوم نیکو محبول جا

تونگا یعفت وعصست ہے آوارہ ہوں ہیں تومقیم مبلوہ گاہ رازاور رسوا ہوں ہیں آو کب تبری محبت کے بیان بہا ہوں ہ

کچھ آد سینے عشق کی معصومیوں پر رتم کھا بھول جا اے مثا ہڑمعصوم محکو بھول جا

ایک سامحت کے بیے مال مجھے اُوٹیس میرے ساز زندگی میں نغمۂ عشرت نہیں آہ ہی ناسٹ دہرگز قابلِ الفت نہیں

ایک نگاب زندگی کاغم کرے نیری بلا محصوم محکو محبول جا

ميري الفت ميں زايني أحتبن ما ثنا وكر

۲۰۸ میرسے غم میں یوں نہ اپنی ہرخوشی بربادکر میں نواک خوابِ پروشیاں ہوں نہ محکویاد<sup>کر</sup>

چھوڑ دے میرے لیے یہ رات بھر کا جاگنا بھول جا اے شا بر معصوم محکو بھول جا

فطرت رنگیں کو نوا سے دلر بامحبوب ہو فد مسبول کو تیرا اندا زمیا محبوب ہو اہ امر محبوب کونٹیسے ری ادامحبوب ہو

اور نیرے دل کو بہومیوب اک غم شنا معول جا اے شا برمعصوم محکومبول جا

ڈررہا ہوں تیرا را زِعشق آفشا ہونہ جانے محرم اسسرا یہ فا موشی یہ دنیا ہونہ جانے ضیط غم ممرنگب افسونِ تنا ہونہ جانے

م ہ اکیا ہوگا اگر یہ را زِینا ں گھل گیا۔ بھول جا اے نتا ہمِعصوم مجکو بھول جا

گرکسی سے نیرا ذکرعشق من یا وُلگا میں مُنْهُ جھپا کر بزم مہتی سے نکل جا وُلگا میں آہ! بھرتھ کو نہ د نیا مین نظسہ را وُلگا میں

گر تھے مجھ سے مبت ہے تو دے محکو سجول جا بھول جا اے شا ہد معصوم محکو سجول جا ساحردبلوي

٢٣- ماريح المي الماع



میان موره مین اور شار بر مین ان می بو جمان جان مور می میرمن حارث بر ان می بو بهان دسره و بر مین بو و کا بی نیما نرمین و برمن مو قالیت نیم بو بیمیرش ن می بو ارا تر بدان و دموی

# ساحردبلومي

### سركزشت

امر ناتھ نام، اور ساتو تخلص ہے۔ رائے برلی میں ۲۹ ماریج سنتہاء

اور میر منتی سخے۔ سخطہ میں مستعفی ہو کر وتی چے سے ، اور سخشاء اور میر منتی سخے۔ سخطہ میں مستعفی ہو کر وتی چے سے ، اور سختاء سے سافٹ کا کہ مکم ربلوے میں ملازم رہیے۔ اِنفین عُسن خدمات کے صلے میں پورے منا ہرے کی نبشن اور رات بهاور کا خطاب عطا ہوا تھا۔

۔ ساکر ۱۱ سال کے سن میں بندت برشاد رام رازداں کے تاگرہ برساد رام رازداں کے تاگرہ برساد رام رازداں کے تاگرہ برسے ، اور تین چار سال اُن سے اُردو فارسی کی تعلیم پائی۔ ذوق شعر و سخن اوائل عمر سے تھا اور طافظۂ خداداد کی بدولت اُردو فارسی کے ہزاد ہا اظار یا د کر لیے نظے۔ سب سے بہلے فارسی یں اشعار کے ، اور زانوے شاگردی عبدالحلیم عاشم کی خدمت میں اشعار کے ، اور زانوے شاگردی عبدالحلیم عاشم کی خدمت میں ہنائے۔

تدرتِ زبان کے ساتھ نکرِ موزوں اور زبانتِ طبع مال تھی،

صفی، تیرزا ، آمر، اور سفا صوفی کے مشاعروں میں شرکی ہوکر دائی سخن عامل کی۔

ورستوں کے اصرار سے رہنے کی طرف توجہ کی۔ کچھ عرصے کے بعد دقی والی سکر جواہر ناتھ ساقی اور رام رجمیال شیدا کی صمبتوں میں شرکی مونے لگے۔ بھر عرصہ دراز کے عمدہ مجمعیلداری پر متناز رہے ، گر سفل سفن جاری رکھا۔ اب بھلئہ حمن فدمات اپنے وطن دآل میں نیش بارے ہیں۔

جنابِ سآحر، تہذیبِ قدیم کے عامل اور دتی کے وضع دار اصحاب میں سے ہیں، اِن کی باتوں سے وسعتِ اخلاق ، تواشع، زمی اور فلوص کا اظهار ہوتا ہے ؛ جنانجہ اِن کا یہ شعر نود اِنھیں کی حالت کا مرقع ہے:

#### کوئی حرم سے ، دیرسے منوب ہی کوئی اک رہ گیا ہوں میں کہ تھا راکس ہے

ساوہ وضع قطع ہے۔ مجھریا جم، متوسط قدوقامت اور کتابی جیرہ ہے۔ داڑھی، مونجے، وغیرہ کے بال باقفنایو سن سنید ہو بھی بیس، نسبن بایں بین و سال منفر و شاعری کی مجالس میں وہی گرہ گرمی ہے۔ ہم ماہ سے سخری ہفتے میں معولی مشاعرہ اور سال بسال ماہ دسمہ کہ آجر لایوم کلان) میں ایک غطیم الشان جلسہ سنقد کرتے ہیں، جس میں قریب و تعبد کے اجابِ اِدُون اور سن کو مضاب جمت ہوتے ہیں۔ شریب و تعبد کے اجابِ اِدُون اور سن کو مضاب جمت ہوتے ہیں۔ ساتھ روحانی شاعری کو بہند کرتے ہیں۔ اِن کا خیال ہے کہ آردہ

ادب میں شاعری سے ایک قسم کا لوچ اور بیان میں سہولت پیا ہو ماتی ہے۔ علاوہ بریں خدمتِ ادب کے لیے وہ جملہ ذرائع اختیار کرنا اولی ہے ، جو اس کی ترقی میں معاون و مد ہوسکتے ہیں ، اور وہ بہت ہیں ؟ ہندی اور سنسکرت کے مروجہ الفاظ سے زیاوہ کے شامل کرنے کے خان بی ۔ سرف محتمیں الفاظ کا استعال جائز فرار دیتے ہے جو اُردو من گفل بل گئے ہیں۔

ان کے خیال میں ردیف و فافیہ کی پابندی لازمی کی جائے، اِس سیے کہ حب کا ردایت و قافیہ کلام میں نہ ہو، زور نہ ہوگا۔ دگیر اماتذہ کے چند بہندیدہ اشعار حسب ذیل ہیں۔

ز حمط اے کہت باد بہاری، راہ لگانی تجه المفكيليا ب سوهي بن مم بنزار يتصمي فالب جی ڈوسونڈ اے بھرو ہی فرصت کررات د

10

بیٹے رہی تفور حباتاں کے بوے دریا ہے معاسی تنک آبی سے سراختک

مبراسرِدامن تهمی انتهی تر نه جوانگ

نقم و غزل دونول مین الآزاد انصاری مرحوم کو بهتر سمحن بین ان سے کارنامے بعورتِ تراجم و تصانیف ایست بیں ، کیکن می تدر مطبع عات معاوم بوسك، وه حسب ذل بين :-

الفيراني، فيآنه توحيد، رساله اسرار حقيقت، علوه جمال منا، رموز معرفت، رايآمغفرت -

حضرت ساتر كا مسط فلع مين أتقال موكليا-

حن ازل صفات میرجب جلوه گرموا استیت تیجال وج و بست میوا ترکب وجو د سے جو فنا میں گزر ہوا نوریعت تعلی نا رنظس۔ ہوا دوکش سے فروغ حسن ازل حلوہ گرموا اک شاہدازل مرابتہ نظسے رہوا نیرنگی صفات سے جویے اثر ہوا منصور رانيعشق كاحبب يرده درموا

کونین ہے جو نورتجب تی کی بارگاہ نیز کی من وعشق بن ات صفات ب اُس کی نظر میں شئے عالم ہرد نور ذات کیول حسن برده دارکی مرکن زانب

#### صورت ازول

وتهم خو دی تعبین علم جب بوا جوعاً لم صفات سي حبُّ حباه ۽ گر ہوا اشراق وموش معوت پررنگ اثر ہوا اینی تجلیول میں نمان سرسب ر موا پناں شجر میں تخم ہوا تخم میں تحسیسر دوش ہے یہ نشال کر دانہ شجر ہوا بنگامه مرک زیست کا و مینطسد موا جال مبتدا ہوئی تو یہ حنو پیٹرسسرمبا

ہے ذات پاک نورعلی نور بےنشاں وه عين علم نورتِحسب تي س بي عليم معلوم وعلم وعالم وعرفان برنورية جونوبه ذات مركز عين صفات عفا قائم ازل سے دورسلسل ہجتا ابد جان صبم موکے جلو ہیندا بین گئی

مركز بنقطه انقط ب خط انطاع داره سأحرفيذهم حدومضائل المراغفسسيريو

## عثق صارق

وشاق میں شال ہورسواکہیں جے
اک بنجوری ہے ذوق کا شاکہیں جے
ہوروہ واڑسسوں خوداراکہیں جے
روشن چراغ گئے بدیمینا کہیں جے
تیری نگاہ ہے جمین ہر راکہیں جے
فرقت کی ایک ان ہوڈنیا کہیں جے
فیون نیم ہے وہ ہے جینے سمیں جے
ایست ہے بدنقاب زلنا کہیں جے

رسول عشق برتراشداکسیں جے

یر نظر نیقشیں سویداکسیں جے

ابر نظر نیقشیں سویداکسیں جے

ابر نظر نیقشیں مراہم سفروہ داخ

سینہ جین برخلی دل ہوشگفتہ گل

سینہ جین برخلی دل ہوشگفتہ گل

دم کرتی برجو قالب ماک برا بیم موقی میں

بردہ ہے حسن وعشق میں واج جا کے

بردہ ہے حسن وعشق میں واج جا کے

بردہ ہے حسن وعشق میں واج جا کے

بردہ ہے دیر سے نسوب ہرکوئی

سا خونسس وه دام ہے جس میں که سریم ایر موج رم خسیال کرعنت کہیں جسے موج رم خسیال کرعنت کہیں جسے

سی سے گزرای دل ور دم بنیا ہوجا اس گلش ہی میں ہم زگے صبا ہو جا ای ستبت بنزل تواب دور تفام وجا مجبور فدرائے دل راضی رضام وجا نقش ابنا شااے دل اور محوفنا ہوجا فاکے درسین انہ ہے ہم ورجا ہوجا

معلقهٔ رندار مین سب عق الهوجا وے دادِسب وحی ارجان برواموجا بندارِ حبداے دل ہی بایم فورمنی بیان و فاتو نے کیوں دوزاز ل ندا مفاحسن خود آرائی ترانظر شام سنکھوں میں سانا ہی کر سرمیمفس ساحر توہی تو بھائہ تا شائی مقا عشق بے وام پُهُ لذستِ رسواتی مقا مهمه وبصهمه وبامهريك جانئ تفا برده در کوئی نه تمقا اور مه در برده کوئی معیرت عشق نه تهی عسالم تهنا ئی تقا بے نشاں نبر نشاں مورسے بینائی تقا ازازل تابرا بدحلوهٔ رعن أي تقا <sup>رو</sup>کڻن" نرتفا معرکه انجنبن آرا ئی تفا ابک عالم ترے حلوے کا ناشائی تھا رم مبواشوق فزا مشوق تماشاتی مقا

كيفسِ مستى مبرع مب حلوه كيائي نفا عُسن یے واسطۂ ذوقِ خور آرائی تفا ينرى سپى مىي ئەكترىت عفى نەوخدىيا لا فنا تیری صفت تفی تری بی کانبو حال بنفا حال نه ماصنى مفيانه تنفي عبال ذاسطا تمريضى مذات ارسفنت نفى معدم بزم ميں نونے جوا لٽارُخ روشن بي نقآ فتنه زاحش مبواعشق بهوأشورفكن

حرف اورصوت میں آنا ہوکشی کا ہو کلا م سَاحَهُ مَا غاز مِن وركُن " غايتِ بيدا ئي مُفا أ

دل خضررا وحتیه اب بات ہے دل راز دارِعالم ذات صفات ب التبنيه وأيسس مراخ كائنات ب ول کن فکال میں سکرٹسر میفان ہے دل مركز محبطِ مكان وجبات ب دل ما ہمای نیروشید وا ہات ہے ول شبت فاك مين م آب اين ب لوح طلسم بندى ذات وصفات سبت

دل مرشد زمانه برئدل نور ذاسيم دل علوه وحجاب حیات ممات دل پاسبان ملكت وار دائت. دل حلوه كا وحن ب عرفان النكا نقطه ہے ول زمین زماں کے وجود دل أفتابِ عالم اشراق ومعرفت دل نفس اطفه ہے وجود وستہو د کا دل سِن کلیونسل در گینج معرفت ا بلِ نگاه ۱ ابلِ علی ابلِ علم کو دل طلب و وکون میں و جرنجات م ول مے بیاں سے ہے شکرافشاں ابلکک ساحرا ہے حالی ول ہے کہ فندونبات م

#### فيدوآزادي

عنق بوزوق نناول کائن ہیں ہر سروآزا وہنہہ کے حمین میں رہ کر خوش ہے اس کے جرس دوطن میں وک برنتاي نوب مري برمزي ور جسم سے جیے مباجان ہو تن میں کر ہوش تن کا ندریا ہیں کرتن میں کر غارگار ار مهواحتیم حمین میں ر ، کر حتىم خور كالبسير حرخ كهن مي ره كر ذرّ ه وسَّ حِرخ زنان بِي رُن *ي و* و کا فرعشق موا و بر کهن میں رہ کر مَنْكُونًا موس فيل كالركفن مي رهكر اسين اراس - اغرش كان روار ينوخ في عل السبب مهازشكن من ره كر كم من بي زمان فل درن من مكر مُن كَ أَن بِحِب اختين مِن مُر كُلِّ وَأَلْفَتَ مُهُمَّ مِهِ فَارْسِ كَا وَشِيمُ وَ کاروال عمر کارتها ہے سفریں ہم می برمهم تی ہے نزا حلوہ گیش جال يون ربار المتعلق سيسرايا أزاد ساقى برم ازل جام حاكيا روش با الله تراريك الرب كدم الحرقول \_ مُن وه نورخل ب كريه نوربوني عشق وه مېرمنور توګه بې کون مکال البداعشق سيهمي عشق مين انجامة ننگے کونین مو ف لعت مراسر یا کی وسعت وسرس احت ملى حاتي مراكيداو توان نما مياسم سي سال والبيرسي لب ثوضًا ايطليم مرت

### حرف بے صوت ہوگو یا ہے خوشی ساحر سرمہ تحریر بنا حیث میں رہ کر گرت حبلوہ و حدیث

عقال دل ول به استه سواک وشماع سامعا ولر و بنبش بن سر می و شعاع میں طبیع ضو بیساتوں علم بوال بلطاع علم اور علوم ا ورعالم ہے اور ج آرتفاع عقل سے پر نی ول میں گئی تھی بیشعاء ایک صنو کو نین میں ہے علود آرا باع فیض علم سکا نہ کے مہولی حال متاع فیض علم سکا نہ کے مہولی حال متاع نورسے خورشید عرفات جونکلی کشعاع دل سے ضور مبلی خلابی اجربی اور کارسی آب میں اور خاک میں ہے ذائقہ اور شامہ ایک علمی ضو لطافت اور کتافت بگئی می حواس نجی گانہ کی اسی ضوسے نمود خاک میں جہ آتش و با د و خلامیں اک نمو موکیا عالم دوگانہ اک بیراوراک صغیر

جس کا حبیبا علم ہے اور جس کی جبیبی ہم سرشت اس کو ولبیا ہی نظمہ آتا ہے آتا حرا الو داع ساغرطامي

٢٢ ماديح الهماع





# ساغرنطامي

### 1

عديد في خال عام ، ساغ تخلص ، تاريخ ولاوت ١٦١ وسمبر عند الماع مقام ، ووق على المام وسمبر عند المام مقام ، ووق على المام على المام والدكا نام المام على المام

ان کا خاندان تقریباً ۱۰۰ سال پیشتر کابل سے سندوستان آیا۔ موریث اس سردار شہار خال اواب تھجرکی فرج کے سیہ سالار ننے ، ساغر کی عربی و فارسی کی تعلیم مکان پر ہوئی ، اور انگریزی نویں کارس تیک گروزش بائی اسکول علی گرط ہ میں بڑھی ۔

شام بی بین اشادی و شاگردی کے قائل منیں ہیں۔ اِن کا خیال بین بین ہیں۔ اِن کا خیال بین بین ہیں۔ اِن کا خیال بین سے سے سے سے منابرہ میات، ننجر اِن اور مطالعہ فطرت سے اُنست اُنستی بینے۔ اُنستی بینے۔

فرائی جی سیا میں میں کی عمرے فوق شعر سیل ہوا اور بیرہ بران کی عمرے فوق شعر سیل ہوا اور بیرہ بران کی عمر در کی میر در کا استدائی تعلیم سے دوئن بران کی عمر در بر میں ماحول اور بروستی میری شعوری طور بر میں ماحول اور

روایت میں اُنھا ہوا تھا، اِس لیے بی نے شروع کا کلام مولانا بیآیہ اکبر میا دی کو دکھایا "

مزاج میں طرافت اور شوخی ہے۔ مناعروں میں کلام ترتم سے شرصتے ہیں۔

آردو ادب کی ترویج و ترتی کے اِن کی نظر میں تین طریقے ہیں:

(۱) ادب کو محدود حلقوں سے شکال کر عام اور نسیط کیا جائے۔

(۲) کوئی زبان اور اُس کا ادب اُس وقت تک ترتی نمیں

کرسکتا ، حب تک ادیب و شاعر کی ساعی (ور کارکردگیو

گی کوئی افتصادی قدر و قبیت نیلیم مذکر کی جائے۔

میں افتادی قدر و قبیت نیلیم مذکر کی جائے۔

افتادی میں نا کی میں افتادی جائے۔

رس) نشر و اشاعت کے ذرائع میں سسانی، بعنی موجودہ طریقیئہ طباعت کو ترک کرمے ٹائپ کو اختیار کیا جائے۔

غزل میں تیر، غالب، تومن ، حسرت ، مگر اور نظم میں نظت بر اکبرآبادی ، المبن ، اقبال اور جوش کو استاد سجعت میں -

یہ شعر کی ترتی کے مقابل ردیعت و قافیہ کو ترجیج نہیں دیے، البتہ بحر کا ہونا اِن کے نزدیک ضروری ہے۔

اِن کے دیگراساتذہ کے جند لیسندیدہ اسفاریہ ہیں:-

میر جثم خوں بست سے کل رات او کوٹرکیا ہم توسیھے تھے کرا سے میریہ آزارگیا

حَكْمَ فِي اللَّهُ مِ لِينَا تَعَا غِمِ مِن فَي مَرِي عَبِقَا لَيْهِ مِن مِرِي عَبِقَالِيكِ

777

ساغراس وقت میرک میں دہتے ہیں اور رسالا ایتنیا سے اور پرسی. منظوم تصانیف حسب ذیل ہیں:۔

(۱) سپوچی- غزلوں کا مجوعہ۔

١٢١ كشبابيات وباعيات كالمجوعه

رس ادر ومشرق - نظون عزلول اور رباعیات کا مجوعه -

and the second s

### اسخاب كلام

وہی بار آفات ہے اور کیاہے وسی ہم سی اور آرزو سے طلاطم وسی شور فذبات ہے اور کیا ہے. فعّان شلبی انقمات صبحگاہی فریب مناجات ہے اور کیاہ جنون محبّست، جنون محبّبت فسون روایات ب اورکبات مرے من کی دنیا، مرسی کی نیا جمان طلسمات ہے اور کیاہے

ہجوم خیالات ہے اور کیا ہے کہاں ہم کہاں تم کہاں پیشار ہے اور کیا ہے

ہے ساغ کو لیٹ کی خواسش بھی ک ببحسير فرابات ب اوركساس

زمزابها معسا بوگئام

بلندانه وفا وحف الهو گئے ہم اشارون اشارون ہی کیا کہ گئے وہ کا ہون کا ہوں میں کیا ہو گئے ہم نرے دل بی رہ کر نظریں ماکر شناے ارض وسمام و گئے ہم نه دیکھ کے آس نظرے نقاضے عقبقت رعنی ول لگانے حقال حقیقت سے کیوں آتنا ہو کے ہم تنابی بھی ہے اک نشان ہواست کٹے اِس قدرور سنمیا ہوگئے سم

شیں کم بیستی کی معراج سآغر كرفاكمنر عكدا بوكة بم توہنیں ہارکاراز داں مجھے کب وقوف ہمارہ جے کہ را ہے شمیم تو وہ حمین کاگر دوغب ارہے بہ خرام ان کا حمین حمین شمسیم ان کاسمن سمن بہ سکوت ان کا روسٹس روش کہ بہار محوبہارہے

وہ ملاخیں وہ صباحتیں وہ نطافتیں وہ نرکمتیں وہ نظرمیں حب سے سام میں مجھے انکھا تھا ناہمی باری

وہ مدھرمیل کے گزر سکتے بین نصابی غرق بہاری وہ جان جمجیک سے تھر کتے بین دہیں ہج میں بہار ہے

توہے جان گل تومیا ن گل تومکین گل، تومکان گل ارے دم قدم سے ہے گلستال ترہے دم قدم سی بہاریج

م م م

وه دُور یا د ہے جب بیقرار تنفی ہم تم به کار دل هم سرتن انتظار تنفی ہم تم وه وقت یا د ہے جب نغمہ بارتھ ہم تم وه عهد یا دہے جب کا مگار تنفے ہم تم

وفانصيب ، محبّب شعار منهممم

، قبود دوری منسزل کو تور تورگئی جنوں کی سوئی ہوئی رفرج کو منجھ رگئی

د بون نقِت حیاتِ و وا م حمور رُکنی چېپلى بارىل، اور دلول كوجورگى

اُسى بنگاه كى إك يا دگا ر تخصے ہم تم

وه وا دیوں میں سفرا ور و ه جاندنی م<sup>یں</sup> وه گھاڻيوں من شب وروز شوق کي پا وه آرز و کامجیانا ، وه در د کی گھاتیں بساطِ دل میشیت کو اَن گنت باتیں

کلی کلی سسنتال کو ناز بخساجی پر روش روش پرگلستان کوناز تھاجس پر حمِن کهاں کا ہیا یا ں کونا زنھاجس ر جمال میں روح بسارا ں کو ناز تھاجس پر

نسیم کل کی قسم اوه بہار تھے ہم تم جومیں تفالبلِ گلٹ ، تو تم گلِ زمگیں چومیں تفاحہ، لا ترین چوپ*ی تفا مهزنو تم تغیب فروغ* ماوسین ہا رہے پانوں رہھکتی تھی ساعتو کی ہیں حدمین مفاصسیح منور؛ تو تم سنب زرین

جهسا بنعشق سميل ونهار نخصيمتم الع

منابع طوركامعسدن تفاعالم اسكال

جال و نور کامخسنزن تفاعالم امکال ہارکاں ہارکاں ہارکاں ہار ہے مکس سے گلش تفاعالم امکال ہارکال ہارکال ہارکال ہارکال ہارکال

سيبرشق كيرق وشرار تفيهمتم

رُ لا رُلا مُحاسب میں دل کور و ناکون ؟ جمانِ رئیست کوطو فان میں ڈیوناکون ؟ اورارز دیسے کنول ایون کی میں بوتا کون ؟ جمانِ عشق کا پر ور د گار ہو تا کو ن؟

جب ان عنق کے پر در داکار تھے ہم

جمارے اہتھ بہر تی تھی عاشقی سبیت
ہمارے اہتھ بہر تی تھی ساحری عبیت
ہمارے اہتھ بہر تی تھی نزندگی سبیت
ہمارے اہتھ بہر تی تھی شاعری سبیت

جها إن شعركا وه مثام كار تحصيم تم

شراریگل نے حمِن کوکیب اتفا خاکستر صبانے خاک اکٹ دی کھی جام ساغریہ حسد سے شمع تفی محفل میں انتشر کمیر مداوں کا ذکر نہیں دل تو خاک تھے جل کہ

کئی مگر تو نگا ہوں یہ خار نے ہم تم

وہ حسن ، عشق کی حکمت نے ہم کو نمبنا تھا وہ شوق ، حسن کی فطرت نے ہم کو نمبنا تھا وہ ذورت ، ساقی قدرت نے ہم کو نمبنا تھا وہ ظرف ، کیون محبت نے ہم کو نمبنا تھا

وہ ظرف، ربینِ حبت سے ہم لوعب کھا سرس نکمہ بندیتی اور میسٹ پیار متصبح تم

> سمن من تقابلا وا اسحر سحر آغوشس چمن حمین تقی تنب اشجر شجر غوشس نفس نفس تقاتقا صاء نظر نظر آغوشس منتقانشاین زمان و مکان مگرآغوش

قدم قدم بالبعى سم كسنا رسته بم تم

ہمارے وم سے ندائقی ہماری دم ہونیکم ہمارے دم سے صدائفی ہمانے دم سے کلیم ہمارے دم سے گھٹائفی ہمارے دم سے کیم ہمارے دم سے سحریقی ہمارے دم سے نیم

كه علسل مين روز گارستنے بم تم

ہرای ذری سے رنے تھے آساں بیدا ہرایک نقط سے کرتے تھے سوجاں بیدا ہرایک فیپ سے ہاری تھے سوباں بیدا ہراک نگاہ سے کرتے تھے دہستاں بیدا متدم متدم بفان نگار تعے بمتم

و فاکے نفتش پہ قرباں متی لالہ کاری میں و فورکِسفِ سے رقصاں تقی کارگاری میں مثی ہوئی متی تعسلق سے دوست اری می ارزے وجد میں تقی رویت جان نتاری میں

مجداك دوسرت بيرين جان تاريخ بمتم

تصورات پر بمکاسکون جپایاتف تغیرات به گهراسکون جپایاتف یه کاکتات تقی سیاه اسکون جپایاتف مراکب شے بر کیدایساسکون جپایاتف

كهبي سارے جمال كا قرار تقے بم تم

قیامتیں تھیں بیا چرخ کی سیاست میں ہارے نام تھے سرناملہ بناوت میں کھٹک رہے تھے بست دن سی حنیم نظرت میں کھٹک رہے تھے بست دن سی حنیم نظرت میں ہاری ذات تھی اِک نیرفلپ ندرت میں

ازل سے خیم شیت بیں خار تھے ہم تم

م ایک پر ده متما مضراب ساز الفت کا کمال دیجیج اکن نغمت مجت کا طاسم توث گیا نف احریم فدرت کا کلاسا بیٹے گیا تھ انفیر فطرت کا جمن میں جموم کے یوں ننمہ بارتھے ہم اُ وہ بحید ہے کہ کوئی اُس کو باہنیں کتا وہ نغمہ ہے کہ کوئی اُس کو کا نہیں کتا میں دیکھ سکتا ہوں میر دہ اُٹھا نہیں کتا میں سوجیا ہوں گراب ہو لا نہیں کتا میں سوجیا ہوں گراب ہو لا نہیں کتا سائل داوی

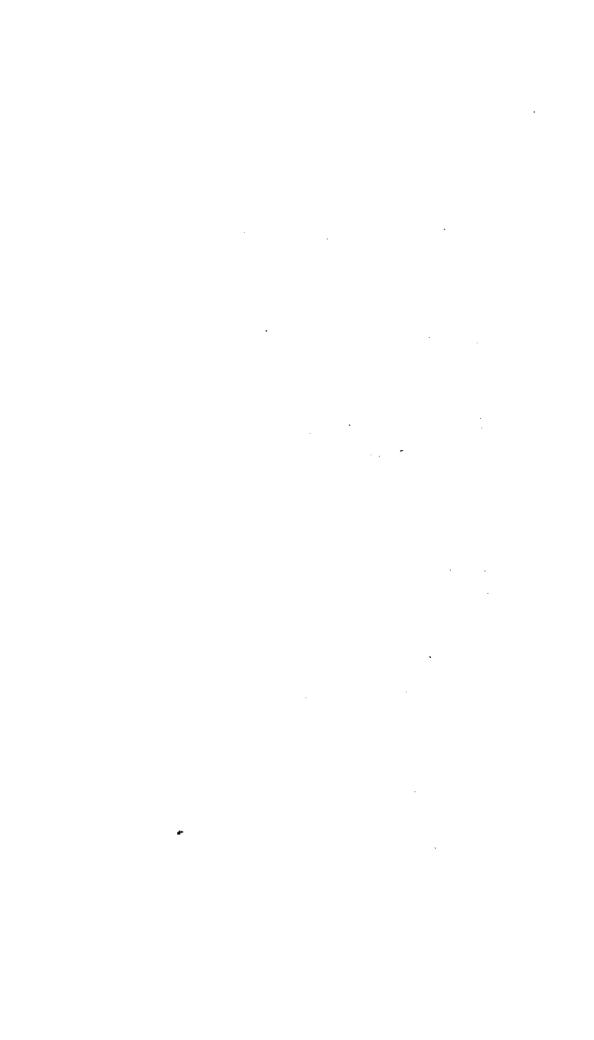



سائدل دهلوى



Solver of the specific of the second of the

## سائل د باوی

#### 

سراج الدین احد قال نام ، ساکل تخلص ، سن دلادت احدام مطابق مسئ دلادت الدین مطابق مشک دلادت الدین احد قال خاص فاب شهاب الدین احد قال نام واب شهاب الدین احد قال ناقب ابن فیار الدین احد قال جاگیر دار ریاست لوارو ب جاری مرس سال کی عربی سالت بدری مرس میش گیا ، ادر این جی برگوار کے سفوش شفقت میں یرورش یا نے مگے ۔

عربی و فاری کی تعلیم مولوی قاسم علی سند اور فتی کتابیں میرزا

ارسٹ علی گور گانی سے پڑھیں اور الخیب سو ابتدائی کلام دکھایا۔
گورا رنگ ، چرزے چکے اعضار ، اور فوبصورت ناک نقشہ ہے ،
و سبع الحیالی ، متحل فراجی ، عالی مہتی ، اور فراخ وصلگی کا محبتہ اور دتی
میں شاہی عمد کا بباس استعال کرنے والوں کی مبارک بادگار میں۔
میں شاہی عمد کا بباس استعال کرنے والوں کی مبارک بادگار میں۔
میال کے بعد اِن کا انتقال ہوگیا ، تو دوسرا عقد مہم سال کی عربی

رس نسبت سے ذوقِ شاعری نے بھی رنگ بدلاء اور معاملہ سندی و وارداتِ قلبی اِن کا میدان قرار پایا۔ اِنھوں نے بین سال کی مثق میں جناب داغ کے تلاندہ ارشد میں مجگہ پائی۔

شوقِ شعر گوئی کے علادہ شسواری اور پولو کا از حد شوق سلما اور بہترین '' جاکی '' شار ہوتے سلے۔ لیکن مشاہ ع جیں جیدر آباد دکن میں کنگی میں باؤں الجھا اور گربٹرے ، جس سے گولھا اُنزگیا۔ اِس کی سکلیف ہنوز باقی ہے ، حتی کہ بغیر سہارے کے اُسٹے بیٹے سے میں معسندور و مجبور ہیں۔

اب سلسلهٔ شعر و شاعری منقطع ہوگیا ہے ، مانظ نسبان سے بدل رہا ہے ہو نور بھر رو بر الخطاط ہے اور اعضا میں سبی صنعت بیدا ، مور اللہ ہوگیا ہے۔ شبانہ روز میں جو وقت کرب و بجبتی سے بجتا ہے ، و، یا بہ خدا و فکر آخرے میں گزر تا ہے ۔

ان کے نزدیک "شاعری میں سب سے اہم سلو زبان سی ہے اور ساتھ ہی اِس کے علوم و فنون کی نزیمانی:

یہ ہندی اورسنکرت کے ان الفاظ کے مای ہیں ، جن سے زبان ہیں افتار میں رولیف و تا فیدی بابنگ ان الفاظ کے مای ہیں و تا فیدی بابنگ اس میں مرد نیف و تا فیدی بابنگ اسی طرح ضروری سیمنے ہیں جب طرح سکا نے کے بیے مزامبر۔ میں اسی طرح سکا نے کے بیے مزامبر۔ دیگر اسائذہ کے چند کیسندیدہ اشعار حسب ذبل ہیں :۔

میر سعدالیی تعری بعری کب بخی به میکد : یک جب آن برگریا وآغ باخه نیکلے اپنے دونوں کام سے دِل کو تھا ما مان کا دہمن تھا م سے . نوامعامردرو

وآغ

غزل میں آرزو کھندی ، سِآب اکبر آبادی ، داتغ ، غالب ، اور تشر در دکو ، اور نظم میں نظیر اکبر آبادی کو استاد مانتے ہیں۔
سائل نے مضامین کی شگفتگی ، الفاظ کی بندش ، ترکیب کی حبتی ، محاورات کی دل کئی فیسے الملک سے ورنے میں پائی ہے ،
اور حضرت دآغ کے متاز شاگرد جِن خصوصیات کے حال ہیں، ان
میں نہیاں حیثیت رکھتے ہیں

اِن کا طرز غزل خوانی تهایت دل کش اور بردرد ہے - دن رات گفر بڑے بڑے دل گھرا جاتا ہے ، اِس کے سہ پہر سو رکتا بیں لیٹ کر اکثر جائے مسجد سے قریب رضیب کتب خانے اجائے ہیں اور حب کر اکثر جائے مسجد سے قریب رضیب کتب خانے اجائے ہیں ، اور حب کک دل جاہتا ہے ، رکتا میں بلٹے لیٹے سیر کرتے رہتے ہیں - اہل فوق اور قدر دانوں کا اکثر تجمع ہوجاتا ہے -

خرابی صحت سے باعث باوج دِ توقع بزمِ سخن رامپورکی کسی مجلس میں تشریف نہ لا سکے۔

### أتخارفكلم

دُرا تُم مِي تُرو مِكِيوم مِي تُم مِي بِونْطِ وَلَكَ ولديت سرك بل ية وبال ركم زوك نَرُنْ الجول كرتم جو رجر بخ كينه وروك بعراكة بي تعز كمطرة أن اوى بن بيا جناب بوسى عمران وبي حيرت أنمروك وه ول الم تعرف بي أرحة في ترواك وه ول الم تعرف سي مراك من المراك والم

ہیں کہتی ہے دنیاز خرد ل زخم مگروالے نظرا کیں گرفقش اجبا کی س فتہ کروا ستم ایجاد اوں کی شان میں بقا نہ آجا جفا و جرگلویں سے میں مائم کد سام الف سے تابیا پلندا فعاند ساد ہے ہیں معلوم ہو ہم لمنے ہیں ہم نے دیکھا کو سمیں معلوم ہو ہم لمانے ہیں ہم نے دیکھا کو کٹانے کو کلا اسمول ہیرموجو در سنے ہیں کٹانے کو کلا اسمول ہیرموجو در سنے ہیں

تماشا دیکھ کرد شاکا آپائل کو ہوئی حیرت

كتفخذه كئ بدكوم ول كالمخدكة وال

رکھیونظر بجائے نا زخاط سیب رنائیہ منتیں سو لگائ کا دانے مبین نیاز پر آنے گامیرا دل گرشا ہدول نوا زیر دینا ہوفی ق دام کو خیکل ٹ ہوا زیر موت نرکیوں موطعنہ زبان زندگی درائیر خلق خطاہت معترض تھ پر مری تما زیر محیونشا طود توسف کی جمت کا رساز پر ساکھ رہے گی ہوئی جمت کا رساز پر زع نکیوشم دوبزم کے سوزوساز پر زمینیں ہوشنے سے کبٹ پاکباز پر کہتا ہوں جرسیسے میں نیاعت ہوری فرق عیات مرکبا مرغ جہنے دل ہو جہ فواب لحد ہو ٹرسکوں عید حیات بڑالم سنگ در طبیب پر ہوتا مہوں بحدہ ریزی منعم بے بصرویہ میں ویکھیے تاکجارے فخرعل نہ جا ہے سی عمل ضرور ہے ، در پہ بنول کے دی صداساً کی ہے نوانے پہ نسل خدارہ عدام حسال گدا نواز پر امانت ممتسب کے گھر شراب ارغوال رکھدی

تويسجوك بنياد حسندابات مغسال كهدى

كهون كبيايين زام كيون شاميلانوال كحدى

مری توفیق جو کیدهی براے میمسال رکھدی

بهانتك تونيها إبهاني فانزكب مع برستىكو

سم يبيني كوا المنسالي اورليس المكراتيان كهدى

جاب تخدماني بيدي بريد

اب أن عنه كون بوجه آن كلوكها ركلاي

ننصيں پروانہ موججہ کو توسنس دل کی پروا ہے

كهان وموند ون كها ي كها في كها في كهيوركها ركهدي

- كاس كناس الروابينية كيول س

أَرْبات عددير اس فاك استال كورى

إد مربر نویج كردالا تفس بن ان رسه بیدوی

اد مراک ملتی چنگاری میان آشیان کوری

مسيراس كاوبودك كالمست آب انجالت

د قاداری کی تهمت غیر ریکیوں برگمان کھی

موسمتی کی سائل کوننی کافی ہے تفوظ ی سی پیالے میں اگریس خورو کو بیرمغساں رکھدی

حق وناحق جلانام وكسى كونو جلادينا للمستحقي وسيمتها يسلمن عمسكاوينا تردوبرق رنيرون ينض كرنيكي كياتنا متعين كافي بيد مبنستاد كميد لينامسكادنا تومين كهدون تقارا دنكيونينا مسكرادينا تضارى طرح سبكها لاكداس فيحسكرا يتأ كدوتا حب كود كجدلب نامسكادتا مرحب كخركو بائخه الشا المسكرادنيا

د يون ريحليان گرنگي ص<del>ور گر</del> کوئ<del>ي آيا</del> سبوئی بجلی سے سے سو نبقال اندا زیستم کار سنمكاري كيعليمه أنفير ديس يركبر تنكلف برطرف كيول تعيول كمكراً وُربه نه كيول بم انقلاف مركو ما نبر الرقيسي كلول كاناله رئا لمب لوك مسكرادنيا نه جانانانوانی برکداب بهی سی لخن علی در مکا سکته بن سم زخم کهن کا مسکاونیا

تنهارم امن كبازعفران كي شاخ وسائل كه حوستا ہے اِس كواس كوش كرمسكرا و بنا

بسااد قات آجاتے ہیں دامن سے گربیاں ہیں بهست وتجفيلهن بساحيش شكب تثمركر بأل مير تنیں ہے اب شبط غم کسی عاشق کے مکانی ول خواگ شتهٔ یا دامن میں موگا یا گرسیاں میر مبارك بادبيرود بهارة في سب بارسي منوو زنگے اکل ہے ہرسپر خارمعنسبلال مج

زیاد و خوف سوائی شین ہے سونہ پنال میں د صوال ہوتا ہے کسکین کم جراغ زیرِ والمال میں

المنابي كالمام ومرى ترديابال

ندميرادل نرستائه فرق آنا بجايال مي

مذہ کیوں کا ویٹی ارخم گار کا آج کم کم سے خاب کی کوئی سٹ کی رہ گئی ہوگی نمسکدان ہے

جناب تىس فى دل سى بىكلا يا دونۇن عالم كو

منوں کے جارحرفوں کا مسبق کی دہشاں میں

بهارآنی ملایجه کم مجهرکو اور لمبیشل کو

ر وه كاشے تفس من فاك جيا نوس سايان

ترنم ریزیاں برم سخن میں شن سے ساکل کی گماں موزا ہے بمبیشل سے چکنے کا کلستان

اڑا سکتا ہنیں کو ئی مرے اندا نِسٹیون کو بشکل کچھسکا یا ہے نواسٹجان ککٹن کو

گریباں جاک کرنے کاسب وحتی نے فرمایا کربیاں جاک کرنے کاسب وحتی نے قرمایا کواس سے اربے کرمیں سیوں گا جاکٹ<sup>ا</sup>من کو

ر بهاراً تے ہی مثبی ہیں بیجنری فیدخانوں میں سلاسل مانھ کو بائوں کو بیڑی طوق گردن کو

جھڑی ایسی لگادی بومرے الکوں کی بارش نے دباركها ب بها دول كؤ بجُلا ركهاب ساول كو

دلِ مرحوم کی میت اجازست دو تو رکهدس سم ارسے نلوے برابر ہی زمین کا فی ہے مدفن کو اجازت دو توساری انجن سے دل ہلادوں یہ

سمجدر كلحاب تم نيح تا نيرات سنيون كو سلوك برم خان كى اسے ساقى الا في كيا بجزاس مت دعائي دوائس معيلا كفيان

خزال كا جرگلش سے يراجا بالا توسمن من ميں نه كل بوية لالا لیا نیرے عاشق نے برسوں سنجالا سمیت کرئیبام نے والا کے الا يبسيح كون دبوامة خيط للكصفي والا

بين فالخمر بالتراعظ وس كاكونى مرتربت بيكسان آني والا اسی گریہ کے نارسے میری کھیں بنادیں گی ندئ ہسادیں گی نالا سٹھاکر مخصیں شمع کے ہاس دیکھا میں انتہا کھوں کئے شیابی وہ گھرکا اجالا خطِتُوق کو ٹرھ کے فاصدے کے

برسنن مى ميخوا ر بوسے خوشى سے سميں ساہت يونيك اللہ وال

ديا حكم ساقى كوپيرمغال نے سيخ مختب جام وبنا أشالا

عققت الراب الراب الوق اوب جمال تك أجها لا كبيا تامرا جمالا

ہو نے ہی جاں ہو گئے پابند حجاب اور گونگٹ کا اضافٹ ہوا بالاے نقاب وہ

حب میں نے کہا کم کرو آئینِ حجاب اور

فرمایا شرها دو س گا اسمی ایک نقاب اور

پینے کی شراب اور وجوانی کی شراب اور

كهنسيارك فواب اوربس مربوش فواباور

گردن معی میں ستی ہے کرتے ہی نہیں ہے

دستور حباب اورس انداز حجاب اور

یانی میں کر گھول کے بتیا توہے اے شخ

خاطرے ملاوے مری دو گھونٹ شراب اور

ساقی کے قدم ہے کے کیے جاتا ہے پیشیخ

تھوڑی سی شراب اور دے تھوڑی سی شراب کہ س

سائل نے سوال اس سے کیا جب مبی یہ دکھیا منیا ہندیں گالی کے سواکوئی جواب اور

جاتے رہتے ہیں یہ حادثے زانے کے کرتنے حب می کریں بھر منہ استعالی کے سب یہ ہوتے ہیں ہر بسے باغ جانے کے

سبن برصانے میں کلیوں وسکرانے کے

ہزاروں عنی حنوں خیز کے بنے نقط ورق ہونے جو پرلیٹاں مرے فیانیکے ہیں اعذبارے کئے گرے ہوے وکھیا اسی زمانے میں قطع اسی زمانے کے قرارِ حلوہ نمائی ہو اہے منسر داپر یول دیکھیے اک مختصہ رزمانے کے نہ میپول مرغ حب من اپنی خوست نوائی ہ جواب ہیں مرے نائے ترے ترانے کے اُسی کی خاک ہے ماضے کی زیب نبدہ نواز جیبن نیشنس ٹرسے ہی حس استانے کے Colt III

۲۳- ماريح الهجاع

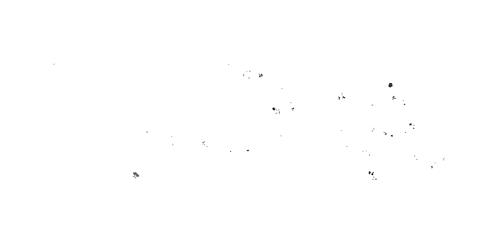

.

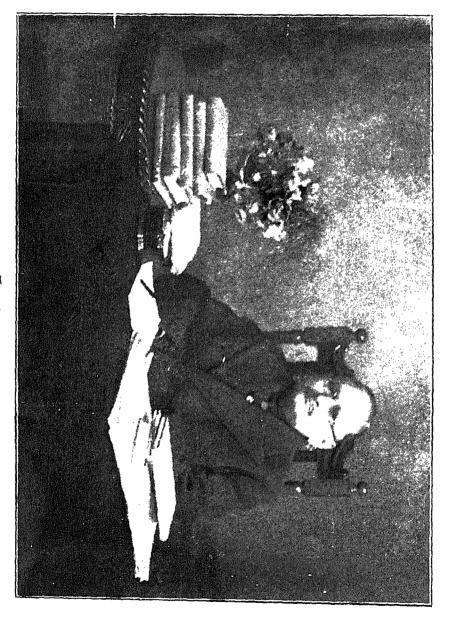

سياب اكبر آبلى



والمحافظ المائية المرابي المائية المحافظة المحاف Color Marine Color of the Color The way with the Market State Constitution of the State of th To Grant of the state of the st ينان الريس المراكب



# ساب كبرآيادي

#### 

عاشق حمین نام، اور سیآب تخلس ہے -جادی الآخرہ میں ہجری مطابق سنسشلو میں سنجرے دن سے کے وقت اکبر کا باد (آگرہ) کے مملہ ناتی منڈی کوگلی املی دائے محل میں بیلا ہوئے۔

اِن کے والد مولوی محدصین ، اجمیر شرایف میں طاقس آف انظیا براس کے والد مولوی محدصین ، اجمیر شرایف میں طاقس آف انظیا براس کی شاخ کے اعلی افسر شخص یہ ویڈاٹ کے ولدادہ ، اور مذہب کے بران کا اور مشعر گوتی کا بران کے ساتھ کا اور مشعر گوتی کا بہی ذوق مخا - ابریل مخلی ہے ایس منظام آگرہ انتظال کی ۔

بی دون سے بیر ناری و عربی کی کتب متداولہ کی کمیل کے بعد انگریزی میں داخل میوے ۔ ۱۵ سال کی عربی دور الیت، اے کا احتمال کی عربی دور الیت، اے کا احتمال کی استان دینے والے سے کا کہ والد سے انتقال کے باعث ملسلہ تغلیم جاری و رکھ سکے ، اور کا بج چوڑ تا بجا۔ میں سال کی عربی شادی مبوگئ۔ و رکھ سکے ، اور کا بج چوڑ تا بجا۔ میں سال کی عربی شادی مبوگئ۔ اس وقت ایک لاک ادر جار لڑکے تقییر حیات میں ۔

اس ورس ایس مرس ایس اور مراف پرسی ہے۔ اِن کا رستور تھا کہ فارسی اور مراف پرسی ہے۔ اِن کا رستور تھا کہ فارسی اسل فارسی اسل کا اردد ترجہ نظم کرے اپنے نصاب میں جس قدر اشعار فی ایس کا اردد ترجہ نظم کرے اپنے

اساتذہ کے سامنے رکھ ویا کرتے۔ کابج کی زندگی میں مولوی سدیدالدین قراستی اور مولوی مخسین علی اجبیری وغیرہ نے ذوقِ نناعری کو اور اُبھاد دیا اور یہ امتحان کے برجوں میں بھی فارسی نظم کا اُردو نظم میں ترجہ کرنے لگے۔

حفرت سیآب سفید رنگ ، موزون اندام ، کشاده بیشانی ، ساده مراج ، سنجیده خیال ، بلند اخلاق ، برُ خلوص اور محبت بیشه ادب و شاعر بن -

عمر عزیز کا زیاده تر حصّه انگریزی دفاتر کی ملازمت میں گزرا نجوہ کھتے ہیں۔

#### فطرتًا عبر طبیعت بن گیا رنگ جیا عربیرستیاب پابندِ اطاعت بی

جِس زمانے میں بساسلۂ ملازمت کا بنور میں مغیم تھے، لکھنو میں مبلل کھنوی کا طوطی بول رہا تھا۔ لیکن اِن کی طبیعت فطر اُن وبتان دہاں "کی طرف مائل تھی۔ مشکل عیں نعیع الملک و آغ دہوی سے شار موسکتے ، اور اصلاح کا سلسلہ نیسے الملک کی وفات سے مجھ ہیلے "ک برابر جاری رہا۔

کانپور کے دوران ملازمت میں نظر قارٹی اور یہ ایک سکان یں رہا کرنے تھے ، اُن کی تشویق سے اسٹیں سے ممراہ دیوہ نسریف جاکر خشر شاہ دارٹ علی صاحب سے سبیت کی ۔

تالیف وتصنیف کا عدد طفلی شے مٹوق مقال فرائے ہیں کرا اس وقت کا عدد طفلی میں متعدد موسو عامت پر میرے فلم کی رمزی شرمیں

ان میں سے بند سنفوم تصانیف حب دیل ہیں:کآر اروز ، کلیم مم، نیستان ، بیام فردا ، تورات مشرق ، کیات الله بادب ، سرود غم، بینالت ،

بقولِ مَدَاعَتُ مَمَاءَ جَاوِیدِ فِن تَارِیخ گوئی میں پر طولی حاصل ہے ، تغزل میں مثانت کو مَدِ نظر رکھتے ہیں اور طرزِ حالی و رنگ ِ اقبال کے درمیان ایک نتاہماہ شکالے میں کوشاں ہیں۔

جناب بیاب نے اپ شاعرانہ معتقدات کے تحت حب زیل خیانات کا" کلیم عم" یں اظار کیا ہے ر

سرافرم سے میرا رنگ تغزل باکل بدل گیا۔ بین اب شاعری بین بند خیالات در بلند ان بی حذبات کی ترجانی کا حامل ہوں ، میں شاعری میں فلسف، حقائق اور معارف کے نکات بسند کرتاہوں۔ میں اُس شاعری کا منگر ہوں جس کا موضوع عرف عورت یا اُس کے متعلقات ہوں ، یا جو احد بیستی کی افسیات پر مشتل ہو۔ میری شاعری کا موضوع حرُن یا جو احد بیستی کی افسیات پر مشتل ہو۔ میری شاعری کا موضوع حرُن یا جو احد بیستی کی افسیات پر مشتل ہو۔ میری شاعری کا موضوع حراب کو موضوع میں اور حراب ہوں ، اور خیالات ہوں ، اور خیالات ہوں ، اور خیالات بیست کی حراب کا حراب کو لا ذم و طروم سمجھتا ہوں ، اور خیالات میں اُس کے بیا واق کا حامی نہیں ،

میں خیالات کو صلاقت اور محبت بر منبی دکھنا جا ہتا ہوں اور حقیقی ور دات تناب کی ترجانی میرا مسلک بیان ہے۔ گو مجھ تا) اساف سخن یہ نظم و غزل اور رباجی اساف سخن یہ نظم و غزل اور رباجی کو افعار خیال کی اہمامی حیثیت پر میرا

ا بمان سے - میں نظر میں بلند خیالات سے ساتھ بلند الفاظ کا موہد ہوں اللہ الفاظ کو بد ہوں اللہ الفاظ کو بد ہوں اللہ الفاظ جن عیں عزامت نا ہو اور جنس نظیم یافتہ اصحاب براسانی سمجھ سکیں -

میں نظم کو غزل پر تربیح دیتا ہوں اور جاہتا ہوں کم شرا غزل
سے زیادہ نظم گوئی کی طرف متوج ہوں ۔اِس ہے کہ غزل جس جیز کا
نام ہے وہ اپنی قدامت اور کسنگی کی دجہ سے اب زیادہ کار آمد نہیں۔
شعراے منغزلین اِس صنف کو بہ تمام و کمال یامال اور ختم کر کھیے ہیں۔
سنتی شعرائے ہے بھی غزل میں اجتباد و ایجاد کی گنجائین ہست کم باتی
ہے۔ گر نظم کا میدان ہوز دسیع ہے اور یہ صنف سحن اُردو نتاعری
کو کار آبد ادر مفید بناسکتی ہے، اِس لیے ذیادہ سے زیادہ توج اِس

شعرہ شاعری سے مقلق میرا تظریہ یہ ہے کہ زندگی شرم اور منعر زندگی ہے۔ شاعر منعر زندگی ہے۔ شاعر کو ایک ساز ہے نغہ ہے۔ شاعر کو منا کا ایک ایسا جو ہے جس کے بغیر ڈیٹا کا فریم ایمکن ہے ۔ المام و دی کا وہ سلسلہ جو بیغیروں کے سبوٹ نہ ہونے سے نغتم ہو چکا ہے وہ نتاع سے دواغ اور سروش میں اب بھی افاق ہے ۔ اور سہنیہ بانی رہے گئے۔ حضرت سیآب عرصہ ہوا طازمت سے استعفا دے بچے میں اور شائلا سے اکبر آباد میں رہے ہی اور گردو ادب کی خدمت کرتے ہیں ۔ شاگردوں کی تعداد اتنی کئیر ہے کہ خود این کے لقبول شاید سی کو مل سے ایک کو این کے لقبول شاید سے کہ خود این کے لقبول شاید سی کو مل

أتخاب كلام "اج شاہی مجست کی مھوکروں ہیں الاسمير والمعالي الكروان جے و بوا مگی کہتے ہیںالفت کی نبوت ہم غنيت مرجو صدبول مي كوئي ديوانهو جا

نونے کی اس فی مقبقت اوستاسی کو کی فضرى للوكري تيريه مدتبر فوداركي بل گئ فيو محبت سے تجھے سفيري رل کی دولت <sup>و</sup> کلی دولت حکومت کیمینیں دل کی لامور د نیا برحکوست ربیخ ی اورناريخ ادب مين طِل گيا تجه كومقام نود بارعشق كاآك ساحب دستورسح مفعل مُناهري ركته سيمني موريون سيتاست نياس تحروستقبل أأنا

مرصااے وارث اور نگیم خرب مرحا ان فرندوج اختی شرق کو زنده کردیا صرف لیونی ا داے کبکلاسی نفینے کی تاج شاہی واک الکڑائی ترے ابناکی حوك ألفت كالباتوني بقيرسردي توف تاست كرديا ونباك ظمت كيينس رشك برحس ريسلاطير كو وفتمت أزى مِرفِنقويمِ سِاست بيسلاطيكا بونام يترى منزل منزل دارادجم سے دورس توكداس مردود ومطلوفه كوسر تحقير البوس ومكيا يتنزادة وردآشاؤول شناس عشق خود و بينے مبارك باوآياہے تفھے سس بلندی پر مذاق حُسن لا باہرے تجھے نغِسِس دل بردرت نوبت زنِ فرباد باد سينيات از شورس عم، سٺ د با د، ٣ با د با د

المحبت تجدكوسجدي تيرى قوت كوسلام بسب كي قست نوبا كاسكي سلام ہے ضرائی سے الگ تیرانظام اور تیری نظری کمرانی تیری معور فیصری غم ترمے انشکہ سے کا شعلہ کونین سوز طور بنتے ہن زے انفاس انشاکے كرمكينا چيز كامل اورموسي كالكدانه" اك اشارك ع التي ب الطن لغے کیے! دل بندھ محرت من کرساز اك بمكارن مول يسكتي يوناج شهريار سنجودی د مکرخلاہے بھی ملاسکتی ہے نو پرده دارِ ماورا را کماورا تو ہی نہ ہو سے حسن ظن کوہے بیراندلینہ خدانوہی نمو

شاومانی تیری رفعت کی شور دلفرز تیری دنیا ہے لبنداِس الم ناپاکسے من نساف رنگ ہوتیری فطرسے نباز ترب كي كياباب احتياط ملطنت زنرنے آنے ہی محلوں میں تری آوازسے تبرئ مطوح بوانمون بإننا اختبأ فرشست ماعرش سبسيرة أنفاديتي بيتو

الرمنائ دمگراست این توت وسیان کسیت انقلاب عالم ايجباد، هررومان كسيت

جصة ناموا جامعتت كي نياسون وه حلوے *کیاسا سکتے مرانس*ان کی کہوں میں حیرت بتوں کی میں رنا ہوگا ہوں۔ میں حیرت بتوں کی میں رنا ہوگا ہوں۔

غاب دائمی محسر مالوں کی تکاہو<sup>ایں</sup> دوعالم كويسي بيرج ابن نگامون نى*غا د*الانىنىي **مجەسائىغا**رى حلوگا برون

حبهاركها تقاجبكوصوفيون خانقابول نوكبول إنهام مِن بونا كحكلا مول. اگرتم برونگا بول من سی بی بی گا بول حویفقشِ قدم تھی منزلِ سی کی ہوں كافح دومن فطري وطريح فيرخوا موات مم اکترسیر کرائے متھاری سیرگا ہولیں حبائي عشق اگر موتی نه فطرت کی نابرول جواک بے نام اور فانی سی لڈھے گناہو<sup>ں</sup> سکول گزائی کیتا ہے تھاری سیکر ہوں ہزاور کارواں میں زندگی کی تاہر ہوں بگاہوں مرجم حرف ئے دسی کے گنا ہوں يه جننے سر محصے بہتے ہیں ہمی سی گا ہوں۔ كسى تالب جاؤهيك رميري مون اميركاران مي مرايضي كم كرده رامون نه آئے حسیج که شہاری حلبوه گا ہوں " كراب بنجورس ورجلي نبيج ملوه كابول جعلكُس إربسبة كى بوميركنا بول نه موتا احترام عشق اگراُن کی مُکا ہوں ہے عريم عنق، محابِ حرم، طاقِ صنم خأ وسی اک اہ لی مرو رفا کی عن کوشی نے عجب كياخاتم بالخيربود وحين لامكا تصركي نگامول ميتيتم كے سيتندوسي وفا كي طرح إك رجن معلى سكومنا دتيا گناموں رقیسی انسان کومبور کرتی ہے تخارى موت بعى اكنند گى باي عدم والو مذجانے کون ہوگراہ ، کون آگاہِ منراسج گناموں کی بیا تعمیر بوتی بونگاموں غروان سي نخوت إن ين كرفرخو دي ان عروان مي نخوت إن ين كرفرخو دي ان گُور کے امریب کے بھیاجا ورستان بھر رہ منزل ہیں۔ کم ہی مگرافسوس تع یہ ہے ہے اک مصوم نعمت کوہ وصح اکی ہے رنگی وسې طورا ورونې ديروحرم *موف* کا تغير *و* 

ہم اے سیاب دنیاے ادیکے ہیں وہ عرفانی ہمارا ذکر ہونا ہے ادب سے بادشا ہوں س ۱۵۲ مین نهاآب ورنگ بزم امکال برد نهیسکتا بیردل والس ! اگرتواس مین مهال بردند سکتا

نه گفبرائیس داگراس کا نمایاں پر منبرسکتا ارب یہ بھی نوعرفاں ہے کہ عرفاں ہونبیس کتا

یہاں سرحیز ہیں تھردی گئی ہیں نو تیں کل کی وہ ذریہ ہی بنیں ہے جو بیا باں ہو ہنیں سکتا

معاذالشر کمال علم مستی کی یہ عامیت ہی کمانسا فی اتعین انجام انسال ہو تنہیں سکتا

> مجھے حیراں نہ کریاں میری صورت عیال جا است بین انٹینہ توبن سکتا ہوں حیارہونہیں سکتا

نهیں اک لفظ الیسا فننسیر کوئین میں کوئی جومیری داستان دل عنواں ہو نہیں سکتا

لت و ركوب ب ل مريب الث جائين سع بعي كرنها يال مو نها يال بو نه بس سكت

نتکسته عالم کل ہے نوہو گی بارین گل بھی وہ ہومایوس جوخاک گلت ال ہونہ برسکتیا

و ہاں لائی ہورص آدمیت نفعل کرنے جہاں صدیوں یہ بیلااکیانساں ہنیسکتا امیدیں کچھ محبت کی ہی کچھ ہیں ہے۔ ابھی شیراز و عالم پرلیٹ اس ہو ہنیں سکتا

مست کی ملبندا نجامیوں کا کباٹھ کا نا ہے فرشتہ میں شرکیب در وانساں ہونسیں سکتا

نودگل ہے فاک گل تک اک دُنیا بدلتی ہے شارِ انقلابات گلستاں ہونسیس سکتا

> مذان ضبط وقید جبرے مجبور سرون اتنا کم با وصعب پرلشانی پرلیشاں ہوشیں سکتا

سُنااے چیکے جیکے ول کے پر دے کھنچے والے تری حدِنو دی تک دو نایاں ہوبنیں سکتا

خلا اور ناخلایل کرڈ لو دیں یہ تومکن ہے مرمی و جرتباہی صرف طوفاں ہوندیں سکتا

دُّعاَ جائز، خدا برحق، مگرمانگوں نوکیا ما مگو سمجھتا ہوں کہ ہیں دُنیا بدا ماں ہو نہیں کتا

جوانی بھی گئی سیم آب نصل گل فشانی بھی میں اب تا دیرمحفل میں عزل خواں ہونیسی تا

#### معراج

#### اورایک لمُرُف کریه

ثریاکیا، رسائی سکی تقی وشیعلی تک سبھی تھے ہنجم وافلاک گرد کارڈ ال ک کھی سکے بیے گنجا لیشرڈ نور حاب تفعیب خیال اس کا تفاجیرائی اور قرار تفاکلام

کیجی انسان کی پرواز بھی بام زما تک کیمی تقیں غازہ لولاک فعنت یاراسکی کیمی تقریب و تدرکو نے مکال تھی۔ فرشعة ل ای کیمی تھا منعقد دربار عالم کا

تصور میں بلندی فکر میں زورِ رسائی تھا خلاکے بعدیہ ڈنیا میں حق وارِ خلائی تھا

  عروج ما دست مى است عرش آئدى ہے مسلسل خواہے اور لعنت كم كرده رائي سیراسی رق کے بیے کوئی جبستانی سراب نسان بربطلق ہنیران ایسانی ا الهی ذهبنِ روشن ، فطرتِ متواج دے سکو حفيبط معن مي كير قوت معراج دي سكو

عهد حاضر کے مسلمان

بروروهٔ اختلاف واسراف بن بر ا درکے کو اسلام کے اخلاف بیں یہ أنسان لف وطلقًا مانس ب إن كابراك عل خلاف اللم

يەغودىنىي، تام بىيمسلال ك

ہے نام و منود ، دین وایال ان کا سراید وابرین سے یزوال اِن کا بي ان مي تام غير قومي اطوار

سوازة اسلام سے بیگانوں کو کریپلےمسلمان سلمانوں کو

الصنبنخ ذرائيكار دليوا نؤل كركو تبليغ اورول كى بھرتھى ہوجاكي

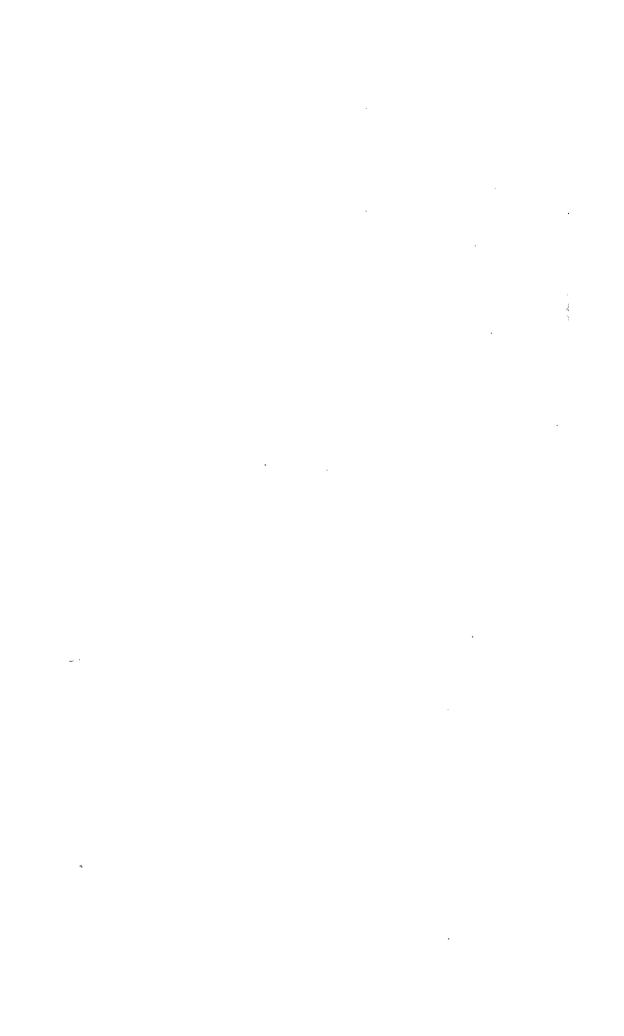

Good Goo

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |



سفى اكمهنوى



لیمر غزل است چھیٹری مجھے از دینا بچہ ذراعمر رفتہ کو آواز دین کوئی سیکھینے دل کی بیٹا بیوں بچہ ہرانجام میں زنگ آغاز دین مشفی ایکھیوع فائم

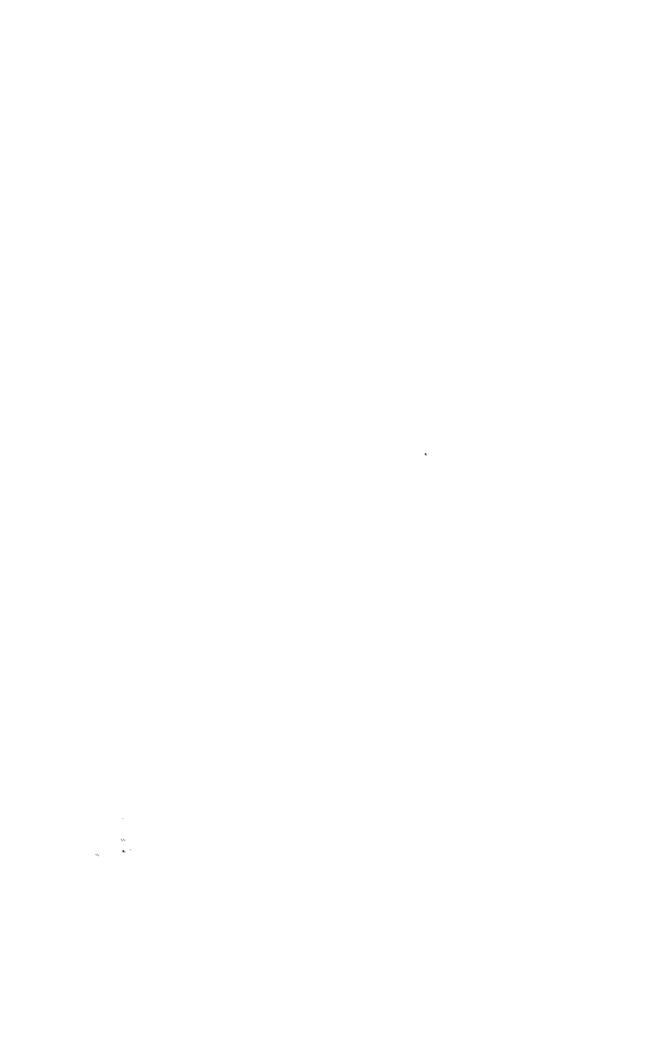

# صفىلكفنوى

### سرگزشت

سیدعلی نقی ام ، صنی تخلص ؛ تامیخ ولادت سر خوری سات او مطا کیم رحب ست کلام ، اور قدیم وطن مکمنو ہے - اِن کے والد مولوی سید فضل حسین ، آخری تاحدار اودھ کے بھائی شا ہرادہ سلماں قدر بہادر کے معتد نفے ۔

متنی ہ سال کی عربی کتب نشین ہوے اور مولوی کبسٹم الدین کاکوروی سے فارسی، اور مولوی احمد علی محمد آبادی سے دیسیات عربی و فارشی کی کمیل کی - فین طب کی تعلیم حکیم سیّد باقر حسین صاحب سے ہوئی - امین آباد نائٹ اسکول اور کینگ کا پجیّبٹ اسکول کھنو میں انر میں انر کی کمانے کی بائر کا کمانے میں انگریزی بڑھی - اِس سے بعد لال اسکول اور براہنے سکول متعلقہ کینگ کالیے کمانے میں انگریزی بڑھانے پر مامور جو گئے - جون سین شاع سے اورھ کے محکمہ دیوانی میں متقل ملازمت کا سلسلہ شروع ہوا ، اور سلطان پر ر، رائے بریلی وغیرہ مقامات میں فعلف عدول پر رہ کر سی الاع میں سرکاری ملازمت سے بنین حاصل کی - بیل مرکزی ملازمت سے بنین حاصل کی - بیل متنین ، آورشہ نشین ، اور مسلک ، نیک مزاج ، فلین ، گوشہ نشین ، اور حال بر و متنی ، آزاد مسلک ، نیک مزاج ، فلین ، گوشہ نشین ، اور

منصف مزاج شخص ہیں۔ ملی تعمیب اور تنگ نظری سے دور کا ہمی مگلؤ نہیں ۔ فلوص اور منکسر المزاجی اِن کا خاص جوہر ہے ۔ کمنہ سالی سے ' یا وجود آواز ہیں ایک خاص کشن اور قوت ہے اور کلام پڑھنے کا طریقہ خاص ہے ، جو سخت اللفظ اور ترنم کے بین ہیں ہے۔

انجن بہایہ ادب کے صدر بھی رہ کچے ہیں۔ اِن کی شنوی تنظیم الیان " برا ہندؤ سنائی الاہاء نے بھیت املی خونہ شاعری الیان " برا ہندؤستانی اکاڈیمی الدہاء نے بھیٹیت املی خونہ شاعری کے بانچوکی رقم بطور صلہ مرحمت کی ہے۔ قومی تنظیمات سے اعتراف میں بلک نے " اسان القوم" کا نقب دیا ہے اور " کی بار علی تی تنف جیش کے بہا۔ کیے ہیں۔

فارسی کلام کا خاصہ مجموعہ ہے اور کا فی تعداد میں مشذی نظیر اور ایک ضخیم دیوان طبع ہو چکا ہے۔

اِن کا خیال ہے کہ امنانِ سخن میں غزل کیے۔ جی بینے ت حیں ہیں سب اماتا ہے ، اگر سلیفہ اور ڈھٹنگ سے کہی جائے۔ ہندی اور سنکرت سے جو الفاظ زبان ہیں مائے ہیں اُن کا سنگ درست سجھتے ہیں اور زمانے ہی کویٹ بن جا جا جا کہ درست سجھتے ہیں اور زمانے ہی کویٹ بن جا جا جا کہ درست سجھتے ہیں اور زمانے ہی کویٹ بن جا جا جا کہ درست سجھتے ہیں اور زمانے ہی کویٹ بن جا جا جا کہ درست سجھتے ہیں اور زمانے ہی کویٹ بن جا جا جا کہ درست سجھتے ہیں اور زمانے ہی کویٹ بن جا جا جا کہ درست سجھتے ہیں اور زمانے ہی کویٹ بن جا جا کہ درست سبح

ساره اور عام فهم الفاظ استفال کیه جائیں سیونگو کی دور زبان نتیبل اور غیر مروج الفاظ کی متعل نہیں ہوسکتان

ستعرکے بینے قانیہ و رولین مزوری سیجھے ہیں اور فروت ہیں۔

مر سٹعراگر چر بغیر رولین کے بھی کہا جا سکتا ہے۔ سین روجانی ہے۔ مابیہ

بر محل استفال سے شعر میں خوبی اور خبستی بیدا موجانی ہے۔ مابیہ
رولین شعر کی مثال الیس ہے جیسے بی جوئی چار ان اپنے دوران کے۔

نظم میں میرنمسیں احر غزل میں میرنقی اور غالب کو اُساد سیمنے میں۔ میں۔ انجن نرم سنن کی وعوت اوس میں محدر دوں اور ضعیف کر اعت

المجرن برم سنن كى وعوت اوب مي مجوريول اورضعينى كى باعث الشريين نه لا كے ـ

ریاحی

يه تايا الله خيب نه علم مجر كنج كو بوت يده ته خاك كيا

النان كواس نے خاك سے پاكميا في عصله وصاحب ادراك كيا

رياعي

غمنق رِ جات لوشنے کو ہے۔ بررٹ تدعر ٹوٹنے کو ہے ۔ بیری میں کمرمجھکی نوکیا دم کا فیام ابنیرکساں سے چیو شنے کوہ

دل میں ہے ورنہ وہ جی جوسٹوزنس كراس يهى لما قات كفين شطونيس گل م ه وزگینیی شع میں وہ نوزنسی باس مرسهی آپ سے کھددوشیں عشق محبورسهي احشسن نومجبوري مكن انكهول مصعلاج دار تغوشي مسحدين بوكئين معوار بمعور شين زم رندال ميلب الساكوتي ضوري

طالب دیدیونے آے پنظونوسی دل سے نزدیک بن مکھوں ہی جو دور ہم کویروا نولیل کی رفاست غرض خلین دل زسه کوئیشرگ ہی ہی ذونِ إبن شِي فَاكِيون بِ مِحروم عِنا تالبزي شن تحب والدبي بول يرد لاؤمينا نه بي مركاث زورياتي رت جھٹردے سازاناالحق جودوبارہ مرفرا

سميمي كيس بوستى، يوجه توليت أكو ئي دل دې کا گرايس شهرمې د ستورنسي

اوردوزخ بهی دسی اگرارا انتین

وردة أغاز معبت كااب انجام نيس نندكى كباب، اكروت كابغانمس يكيجيغورا توسرلنت وبباب فرب سون دانه بيهال يرجون دام نهيل ب تنزل كرزان نے ترقی كی ہے كفروہ كفرا باسلام دہ سلام انسي كون آزادنسين ملقه بموشون سي توانام نسي نارسدہ ہے ترامیو ، حبنت زاہد سیختہ مغروں کوتلاسِ تمرحنا م انہیں سي مبنت ب حو عال بوسكو فأطر

شعر گوئی سے بیے اس دہی موزوں ہے صفی حبِس كوحسبُ نز فكرِ سنن اور كو ئى كافهاب کوئی آبادمنزل مم حوویراں دیجھ بینے ہیں

بحسرت سُوح حِيرة فننه سيامال ديكه ليتيمين

" نظرخُس ٔ شنا تھھ ہی وہ خلوت موکہ حلوت میو حب كعيب بندكين نصويرجا نان ديكه ليتغين

شب و مده تېرېن رستي سي مول ې ابنا سرتك را وشوخ سست يمال ديجه بيت بن یں خدانے دی میں جن روشن دلوں کو دور میں نظر سوا دِ کفرس وه نورا بیاں دیکھ لینے ہیں

دلِ بيتاب كا اصسار المانع شرم رسوائي بجاكرسب كي نظرس سوت بانان كمدية مي وه خو د سرسے قدم ک ڈوب جاتے ہیں ہے ہیں بهرى مفل مين جدُان كوشيان كديسيننه بن ٹیک ٹیسنے ہی شنم کی طرح بے اختیا رانسو حين مير مب تعبي على بالمت خذا ف كوليتيمي بكاه نازكي مستانه يه نشتر زني كسيي ى بوقىپ فصدرگ<sup>خ</sup> نىمبى دگ جا<sup>ن</sup> ئايدلىنى ر اسيان سم كے باسبانوں برس تأكيدي بدلتے ہیں جو ہبرا قفل زنداں دیکھ بیتے ہی صَفَىٰ رہتے ہں کہان و دل فداکرنے بہ آمادہ مگراس قت حب انساک انسان کیولین ہی ترثب كے دات سبركى جواك مهم سركى بيم گيرى تنى بيرے بيے جوسكن تنى بستركى عرق عرق بن جوگری سی روز مونتری پناه دهوند مقصب میرسدد بن ترکی بوا گسان اسی فوخ سست بیان کا اگر مداست بهی زنجیرال کئی در کی اِسى طرف ترسے فربان نگاہ شرم الا مجمی پرتیز ہو یہ باڑھ کن مناخری خرام وہ جو ہلا دے حکر فرسٹستو کی بكاه وه جاكت دسيصنوركو مخترك

متاع زېد ورع سيرهيول پنړکې

سجائى حضرت واعظ فيكس كلفت

۲۹۵ عبور بچر حقیقت سے حب نہیں مکن کنارے بیٹھ کے لہر بی گنوں ہمندر کی سفنے گاکون شنی جائے گی حقفی کسیس سے منفاری رام کہانی یہ زندگی تھیسے رکنی



فراق کورکھیوی

اا متى الهوايع

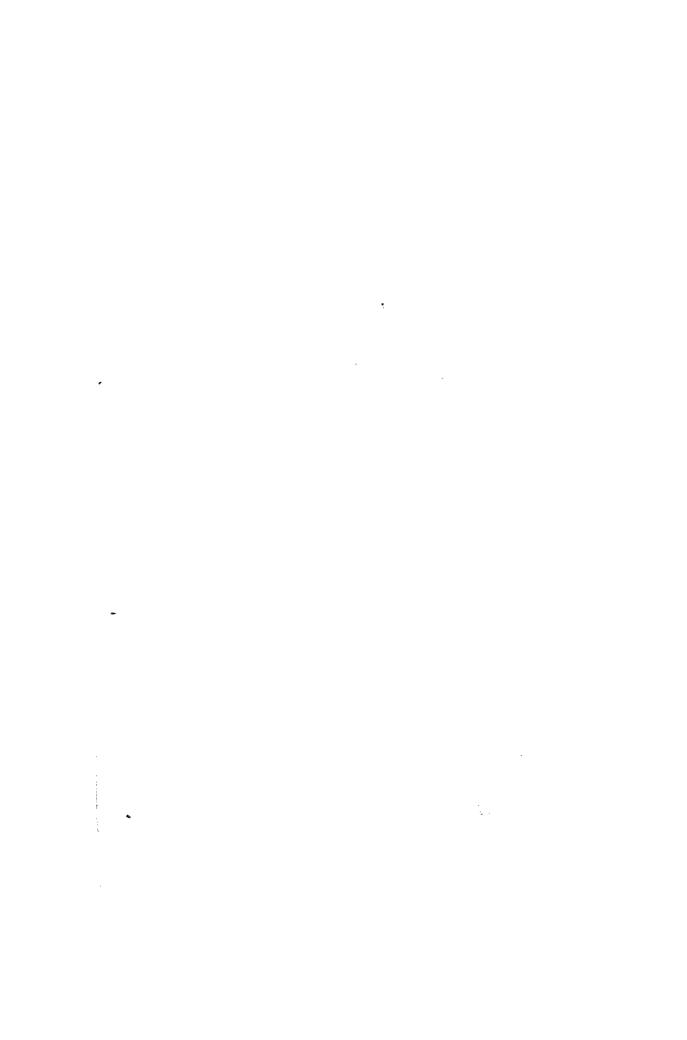



براغ ديروم فعلملا أبركباك جان سِيمَى نعمًا لفراه بَرِد مِلودُن كَ الله مات دمی دور کا سات رسی جرزندگ منبه ل وقده زندگی کیا ہے توسیع منتی کا دُخارے مربران ابن میں سال ترست دورتک بورنیا ہے اری کا کون رکی بون قریم و بھی میں میں میں کون کون کا ہوئی ایک اس میں کھی بڑی رہا رہاں کھی بھی ہوا میں اس میں کھی بڑی رہا رہاں کھی بھی ہوا رہاں کھی ہوا رہاں کھی بھی ہے۔ تَجَ وَكُومِنُو مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مِن بب برصاً مقامه استعاربن مِن تقابين برا منوں تھا ترے میرے براک جذب رفایت کا رس کا فرید در ایک دن آدریت می بری در سری یا کی محل بس كان برديك مارك المرتفاير الاسرة من تحنث عاركى بونل بَحْهُ رُن برجر براد ل الله وكفي برص كاف غ رگونی سا واق کرهبرری-بمقام مامبور - اارسی المهام



## فراق کو رکھیوی

## in the

مَنْهُو بِق مِنَات عَمْ وَأَنْ تَعْلَص ، سالِ ولادت ۹۹ ۱۹۹ ، اور والدالا المام ، اور الدالا المام ، وكسيل الموريك يراشاد ، عبرت من -

تقریباً جار سو سال سے گورکھبور میں آباد ہیں اور سری دہستیو کالیستعوں کے فائدان سے تعلق ہے۔ اِن کے بررگول کو شیرشاہ نے پائے مکالؤں جاگیر میں دیے تنعیاج ہوز آباد ہیں اور اسی باعث یہ بھاتواں کالیسند کہلاتے ہیں۔

فراق ساؤے رنگ کے مثبت و تندرست، نمہی فیودو تعمیباً سے آزاد، روشن نیال اور سنس کھ انسان میں۔

معولی گردو پرید کر انگرزی کی طرف توج کی سیلالیم بین گردو کی سیلالیم بین گردو کی سیلالیم بین گردو کی سیلالیم بین الیف، اے کا امتفان فارسی سے ساتھ پاس کیا ، اے سے بعد والد کا سابھ سرے آئٹ کیا ،ور کفکرات دنیا نے آگھیرا۔

 کفا کہ حبِ وطن اور فدمنے خلق کی خاطر تام طائمتوں سے انگارکرے میں کا گریسے میں شامل ہوگئے اور قید و بندکی تام معیستیں جیلیں۔ ایس سے بعد کرسین کا لج میں انگریزی کے لیکچار مقرر ہوئے۔ اس کے لیکچار مقرر ہوئے۔ اس کل الداباد یونیورسٹی میں انگریزی سے لیکچار ہیں۔

ذوقِ شاعری لڑکین سے تھا، نیکن سب سے بہلی غزل سلٹ او میں کمی، حب کہ بی، اسے، میں تعلیم یا رہے تھے۔ اپنی شاعری کے متعلق فرمایا ہے کم

رونیں زیادہ تر انیر مبنائی کا منبع ہوں، اور چونکہ عزّز کھنوی اللہ سلم سبادی ، نافری ، نسلو سلم سبادی ، نافری ، مولانا حسّرت ، اصغر ، گیآنہ ، اور علامہ اقبال سے ام کو اصلاح خیال کی نظر سے دکھیا ہے ، اِس ہے ان تاثرات سے بھی کلام رنگین ہے ؟

اِن کو دیگر اساتذہ کے حسب ویل اشعار بہند ہیں،۔

عَالَب وه ذنده مم ہیں کہ ہیں روستناس خلن ای خفنر دیا تھا ہے۔ دنم کہ چرب عمر سرجا و داں کے یاج بیکا ننہ بہاڑ کا شنے والے زمیں سے ہار گئے

اِسی زمین میں دریاساہے ہیں کیا کیا کہاں وہم و گماں انتے و حقائن ہر طرف ہے

نگاهِ نارسا ، به نقنه نظرت را یگا ل کیون و

حَمَيْنَ فلوصْ بهم يولائيگ كهال مكل كرحلقت بيرمِغان مكل كرحلقت بيرمِغان مراقب ديجي مراقب مي المازن ديجي مراقب مراقبي گهرب فاروز بو ما تگرم

اِن کا خیال ہے کہ آردد زبان میں ہندی اور سنکوت کے وہ عبلہ الفاظ استمال سرنا چاہیں جو نداق سیم پرگراں نہ ہوں۔
تنظم اور غزل دونوں میں ملامہ آقبال کو استاد مانے ہیں۔کلام
کا ایک مجومہ زریر طبع ہے۔ ردلیت و قافیہ کی بابندی سے اشدار
سکتے ہیں ، اور طرز حدید کے خلاف ہیں۔

سمجھ ایٹا است ناکیوں اے دلِ نادان میں ہونا سکتائے دن پیزنگ کردش دوراں منہیں ہونا ریاض دسرس حموقی بنسی میں ہم نے دکھی ہے - تأن ديعنِ ل مرغخيَّه خندا <sup>ن</sup> نيس مو<sup>تا</sup> بفين لائين نوكبا لائن حوسك للئرتو كبالائين كر بانون مي ترى ير جبوط كاركان بي مونا سكون اآشناد ہے ہیں روكر تھى ترے وشى كروامان سبيا بال وأن بالمان فيس وت قسم تیری بی کھ یاکر معی تھے کو یا تنیں کے ببعقده حل على أوكر عقدة بسال: خلوص عشق برئق ويدهٔ برنم بجبا، تسكن غم لبجرال مجمى سننفت مين غمرجا نان ثيب بولا مكاه الل ول محانقلاب أت بن دُنباس تفس ركوعتن أناب سروسا بالسنبي مبزنا فضائل لا كھ ہول كىكىر جحبت ہى تنبير حرماب ۱۰۰ فرسشته مره، خلامو، کیورسی مؤانسال نهزین بو

نتگامیں اشنا کیوں جان کر اینجان منتی ہیں کیے جا اپنی سی تدہر میں شادا رہنیں ہوتا ا مدائے جمانسوانقلاب اس کونہیں کتے

ك نادال مرتموج بحركا طو فال نهيب مو" نا فرآن اک اک سے ٹرور کرچارہ سارز در دس کئیں يه دُنيا ہے يهان ہر در د كا درياں بنيں مونا

فسرده پاکے محبت کومسکرات جا اب آگیا ہے تواک گسی لگاتے جا اِس اضطراب میں از فرف بنائے طلوع مبے کے اند تفر تھرائے جا انهى كجدا وراست زمرمس بجبات جا مٹامٹا کے معبت سنوار دہنی ہے گرا گرائے پینیں زندگی بنا نے جا درکیمیا ہی سہی ایکے خاک ہونائ ابھی نوسوز بنانی کی آیخ کھاتے جا اہمی تواے غمیناں جان برلاہے ابھی کچھ اور زمانے کے کام آئے جا کھلیں نہ حسن کی فطریجے را زعاشق سے رت خلوص بھی جھوٹی قسم تھی کھاتے جا خلوص عشق کوکڑورا مے ففلت ہوش کسی کو یا دے پر دے ہیں کھی عبلائے جا

جنال کو دیگی مجت کی تنع ایس ک -خباب برے زمانہ ترسے سے تار امر اہوں کئی رنگ سے ساتے جا

زآق حميرديا تونے كسب أنسا à ورو سجين كيهنين المرست ع ل نسر دول سے اب وہ وقت کی گھا تیں نہیں ہوتیں كسيكا دردا مطين مي وه راش نهست موس

هم اینگی مبنی تیری د ورئ نرست نسب انتخلی كرنخه سے ال كے ميمي تھے سے ملاقاتيں نہيں ہوتيں يەد دراسال بدلاكەاسىيە بىپى دىشتىر بادل رستے ہے گراگلی سی برسیالیں نہیں ہوتیں زبان وگوش کی نا کامیوں کا کھوٹھکا ناہیے کہ باتیں ہو کے بھی تنجہ سے کبھی باتیں نہیں ہوتیں ووعالم اور ہی ہے حب میں گہری میداتی ہو خوشی وغمیں سونے کے لیے رائٹی ہنیں ہوتی ارے واعظ تری رسم عبادت میں دھراکیا ہ نگا ہں اہل د آ کی کب سنا جاتیں ہنیں ہوتیں سمجه كيهراز ختن وعشق كشهاا فتسيم کررونے کے بے یہ ذکھ بھری راتیں نہیں ہونیں سبب کھے اور ہے بااتفا فاست زمانہ ہی كداب عبيت بمبى سيلى سى ما قاتين ين تين فرآق اِس دُور کے اہل نظرے ہے پیام نیا حفائق ہوتے میں انتعار میں ہاتمی شہیں متریں

بلاے ناگهانی بھی سپیام زندگانی جی نیامت برقیامت برقیام برقیام برقیام بر

ش*ا کریم کومٹ ج*اتا ہوغم بھی شاد مانی سھی ازل ہی سے ہے یہ دنیا حقیقت بھی انی تھی بہاڑوں کی ہے سختی توگرزایں میں ہو دریا کا ملاوہ دل محبت کو جونتھر تھی ہے یا نی تھی نہ پائی راہ دل میں گوغم دنیانے معی بسکن بھی کہال ہے آج ایسی *تیرسے غم* کی پایبانی غم دوران كاركه كيه وهيان اپناغم شناني مي کهاک دن ختم سوحائے گی نا دار کیا نی می خطِ تقدیراسٹ ایرُه حیکا ہوں بار بالیکن نگاهِ بارآخر کوئی سعیت گلستان درگره لب شبنسسان درکمآلنگیس كه يتحسب بهاران اسكاغم بهي شاد ماني عي سُخَامِوں کا وہ عالم دیدنی برجب جھبلکتی ہے کسی کی ترکسسرمعصوم میں کھھ پد گمانی تھی ہیر فہش کھا گئے ہی شعلا آ دا زیرائے میں نے بار با دی ہے صداتے لنترانی هی عبب كبا ابل عالم اب أكر مبدر و موجائين مركم المركم والبات سورغم إسهاني لهي

نگاہ ناز کے اُسٹنے بی اے رنگٹُ خ جاناں

مجلکناسکھ لے تجہ سے شرابِ ارغوانی کھی "

. خراق اس دور کو دورعل کیتے قبل کین رہے گی اِ دُدُنیا کوتری جادوبیا نی بھی

كيراس كرم بحب كابعروساتهي تنديس یاد کرنے میں کسی کو مگراشنا مجھی ہنیں كيامرازوه ايسائفا كهجاناتهي نبين اورسم عبول کئے ہوں تھے ایسائینی الما المحص تحد وش بالعن ب فطرت من تومعلوم ہے تھے کوسم م د ل دیوانه کاسعسلوم ارا دانمونیس ان تكابول نيكهين كالجھے ركھا الجنيب مراء دوست محاسو كالمعكانا تفهي مِنُ التَّالَاحِيرَ وابتمانا العنين سكن إس علوه كمه نازت أنسا عني ادردل تحرنصيب تبيج فنكيما يوننين

سري سودا بهي نهير دل مين تما بينهي بھول جانے ہوکسی کو مگرانسا کھی نیں تمن يرجها مي ننبر مين بنايا يومنين ایک من سے تری یا دمجی آئی منہا مربانی کو محبت نہیں کھتے اے دوت نگیهٔ ناز کی نیت کائیتر بھی نہیں اور بنيو دې مړمن نا مېوشس تھېغفلت ما يون نوښگام الله النيه ين يوانون تحصينبطين نوسنبهال ابني محاب أك دل کی گنتی نه بچانوں میں نے سگانوں <sup>میں</sup> آج غفلت بھی اِن نکھوں ہیں ہوار

مم اُسے مُنف سے بُرا تو نہیں کئے کہ فراق دوست تیراہے مگر ادی احصا بھی تیں

روگئين تيري جغائين وجبي تيويجه ياوي

عشق کے انفور ل حیات دہن اوب

سوطرح آباد موکرسوطرح برباد این مرادا سے صن میں سوعالم ایجا دہیں عشق برس طرح سب الزام بو بنادیں تیرے اعظیے در دسے سینے ابھی آبادی تیرے اعظیے در دسے سینے ابھی آبادی مماسیران ستم نیدی بے بنیا دہیں داستاں در دہستان مواد در وودادیں عشق والوس کی مذید حیوشاد بریابی برانیس کے فیض سے دیرا نیا کا بیب زندگی برا کی تمت ہمین نظیم زندگی آج تک خوب تناسے بسی بریضتیں کیا عوب فیکے جو کارسس نمجی کار درا میرمجمئی نظریں تری بیز ریاب بابتین تری

رباعي

ونیا کاشباب آئے جنت کیا ہے سرت ارمجاز ہو حقیقت کیا ہے

خلقت کوسنوار شے عبادت کیا ہے اِس میسکد و جہاں کا ذر ہ ذرہ

بر کیفی و پلوی

١٢ مائك المالك

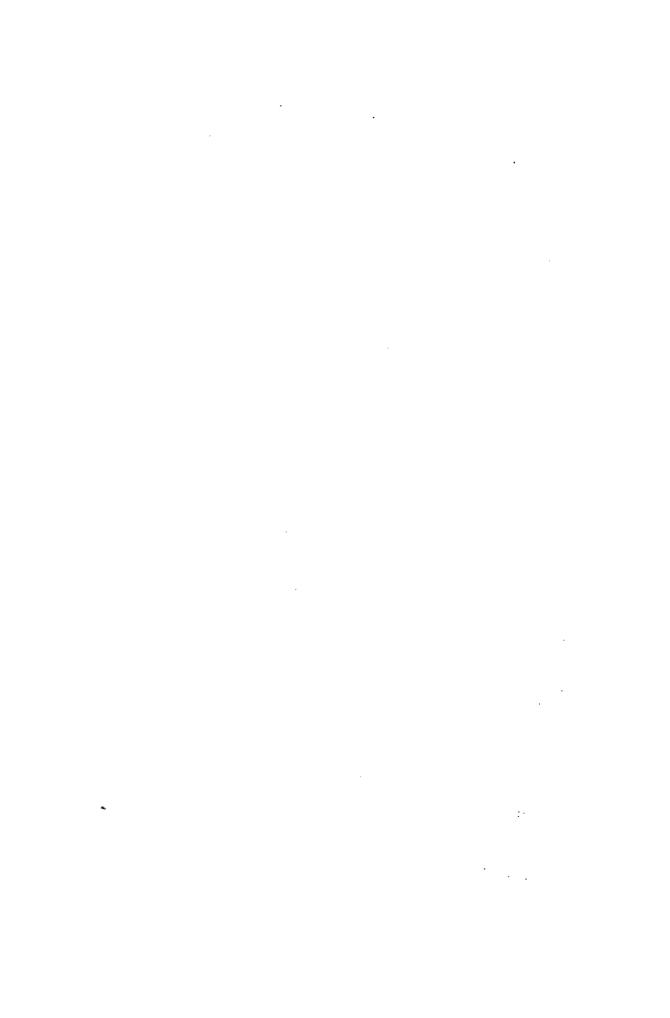



کیفی دهلوی

*9*.

•

سرگزادی کا روح مین را میدریم بیشنی وه برحی کا زمائے سی نور ہی میں مکراں کے عدل وکرم مے ہیں بین میرے خیال سی کویہ آرا میدر ہی

ילינים בעל היים

81901 LO

# كىفى دېلومى

## سرگزشت

برج موہن نام، اور کیفی تخلص ہے۔۱۳۰ دسمبر مشتشاع کو وہل میں بیلا ہوے۔ والدکا نام بندست کنیا لال ہے، اور قوم کے دیا تریہ نبڈست ہیں۔

اور سلطنت کے بزرگ بادشاہِ فرخ سیر کے زماتے میں کشیرے دتی آئے،
اور سلطنت کے بڑے بڑے عمدوں پر مامور رہے - پنڈت کمنیا الل الجھے
یں کوتوال منے - باپ کا سایہ بجین ہی میں سرسے آٹھ گیا متھا- ابتدائی تعلیم
علے کے مدرسے میں ہوئی - فارسی کی تکیل اپنے نانا سے کی، اور انگرزی کی تعلیم سنبٹ میٹیفنس کابح وہی میں بائی -

کیفی کوناہ ند، موزوں اندام ، گندمی رنگ ، آفتا بی جرہ ، فراخ جنم اور کتا دہ بیٹیا نی انسان ہیں ، وضع نطع اور لباس انگریزی ہے ۔ حافظ بنایت نوی پایا ہے ۔ شعر سحت اللفظ پڑھنے ہیں ۔ دوہبر کو کمبھی آرام بنیں کرنے اور شب ہیں گیارہ ہے سے پہلے نہیں سوتے ۔ حفے کا بجد مرشوق ہے ادر عوا ساوہ ندا کھاتے ہیں ۔

خیالات کی لبندی، مهدردی توم د وطن، شاعرانه شوخی و نظافت

اور وسعنتِ اخلاق کا محبمہ ہیں۔

شادی، بندت اجدها اس رفیق شیو پدری دیکھنو) کی صاحبرادی سے بوئی مفی اسلام عرصہ ہوا کہ رفیقہ جات کا انتقال ہوجگا۔ سعدد اولادول میں سے اس دفت دو فرزند بنید حیات ہیں۔

بڑتے نیڈت ہیارے موس دنا تر یہ بی ، اے ایل ۱۱یل، بی ، اخبارِ ٹربویں کے نرسٹ اڈیٹر اور چھوٹے سرنیدر موس ایم ، اے ، بی ، نی ، لائل کالے میں بروفیسر اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں ۔

جنابِ کیقی کو شاعری کی دولت اپنے ایک فاندانی بررگ بندت براین داس فتمیر دہوی سے ورثے میں لی ہے۔ اغابہ سنق میں غزل کوئی کی طرف زیادہ توج تھی۔ بھر علامہ حالی، حضرتِ آزاد، اور مولائی کی طرف زیادہ توج تھی۔ بھر علامہ حالی، حضرتِ آزاد، اور مولائی کی جیمے اکابر کی صبت اور مغربی ادب کے تازات سے نیجرل شاعری شرف کی ۔ اصنافِ شاعری میں روحانی اور اخلائی شاعری کو بہند کرتے ہیں۔ اردو ادب کی ترق کے بارے میں ان کا خیانی ہے کہ اردو ادب کی ترق کے بارے میں ان کا خیانی ہے کہ

(الف) فواندگی طرحائی جائے۔

(ب) سستی کتابی کار آمر موفوعوں پر سہل زبان میں شائع کی جائیں۔ (ج) ایسے نشر کرنے والے ادارے قاہم کیے جائیں ، جو مقامی ادر تی تنگ نظری سے مترا ہوں -

(2) مقابلے کے مضامین اور نظیں وغیرہ کھیوائی جائیں ادر انعام دیے جائیں۔

( لا ) مسلم ادبوں اور مصنفوں کو جو اُسود گی کے طالب ہول سول بنش عطا کی جائے۔ ( و ) فرانس اکبٹری حیبا ایک اوارہ قایم کیا جائے۔ اِن کے علاوہ اُردو کی خدمت سے اور بھی راستے ہیں جو کام شردع کرنے سے خود بخود سائے آجائیں گئے۔

اِن کا خیال سہے کہ اُردو زبان میں ہندمی اور سنسکرت وغیبہ و کی سنے کے شول کے جو اصول متوسطین کی نظر میں نظی ہم کو بھی وہی سنے رکھنا چاہیں۔ بین تارید اور اینا نائے منتورات میں اُردو نسانیات کے عنوان برکا فی بجت ہو جی ہے۔ ایسے الفاظ تعرف سے اجبی منیں رہنے کماردو میں گھل بل جانے ہں ''۔

ردلین و فافیہ کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اِن نیود میں وہاں کک رہنا مناسب ہے،جماں تک مفعون ہاتھ سے نہ جائے، اور شاعر سے تخیل کی مزاحمت نہ ہو۔ غزل میں ردلیت ایک لطفت اور شان ہیدا کردیتی ہے۔

دیگر اساتذہ سے جند نب ندیدہ اشعار یہ ہیں:ذوق اب تو گھرا کے یہ کھتے ہیں کہ مرجائیں گے
مرے بھی جین نہ بایا تو کدھر جائیں گے
مرمن نہ مرے یاس ہوتے ہوگریا
حب کوئی دوسرا نہیں ہوتا
غالیہ اُن کے دیکھے سے جا آجاتی ہے شھرردو
وہ سمجھتے ہیں کہ سمبنار کا حال اقعاہے

اے منتورات حفرت کیفی کی ایک تصنیف ہے ۔

وآغ فلوے مری نگاہ میں کون دمکاں کے ہیں میں کون دمکاں کے ہیں میں کرمیں گئے سے دہ ایسے کہاں کے ہیں دیکار سے کہاں کے ہیں دیکار سے کہاں کے ہیں دیکار سے میں خلور سرسیب دیکا ہے خاصر میں خلور سرسیب موت کیا ہے انتظامی اجزا کا برنیاں ہوا

نظم و غزل مین صرف سبآب اکبر آبادی سو آساد مجعت بین -نظم مین حسب ذیل کتب طبع بوجکی ژبی :--(۱) بریم ترنگی-

(۲) مسدس -

(۳) بمارت درین -

(١٧) اكنية أفد

(۵) شوكت منذ

(۲) حاکب مبتی۔

(٤) داردات (ديان)

(٨) متفرق خستر کيفي -

ر ۹) ن*اگزیرقیل و*قال -

(١٠) خمحا نركيفي -

ر ۱۱) مرآتِ خيال-

ملانه المالة على بين يورب كاسفركيا، اورعلى وادبى علقول سي سرم آوردول سعد طاق تيم كبين-

کچھ عرصہ ہوا کہ ریاست کٹیریں رسٹنٹ فارن سیکرٹیری کے عمدے سے سیکدوش ہونے کے بعد ریاست جنیتی (بیاڑی ریاست)

#### ۲۸۵ سی کلکٹر مہ اور اب دتی میں مولانا عبدالحق صاحب سے ساتھ ترویج یہ ترقی اُردو کا کام کر رہے ہیں۔

## انتخاب كلام

## فلفرما

کیوں ہم گیا جا کے تو گورستاں میں گورستاں بھی ہے عالم امکان میر مزمانہیں، رہتا ہے ہمیت رندہ ایٹار ہو ہنسکی ہوا گرانسان ہر

دن رات غم موت این آئیں جرنا ہے رب کی و د بعت کومعطل کرنا وس جھوڑ کے جیتے بندی جاتا ہوئی فرائے جنیا ہے کہ ہے یہ مرنا

## نسباب اورسري

یذکرمنناے زندگانی کیا ؟ پیری میں بھرانسوس جوانی کیسا ؟

بهستسكوه ببتغل نوحه خواني كيها ب تولطِن سے ما در کے حوال کا تھا

#### حوصله اوراستقلال

12 . 22.1. Kit , ba

ا فات ومصائب سے مجمع مخدمت دل اور شاکیا تواس کامنسکل ہے جو ب نشکه و سرسمان دفیمن سوا

#### ح د د ر

فراتم ہو کے خواب آرز و معجرول نہیں جائے یہ اجری ٹیرسکول بنی محمری معفل نہیں جا

نه موم روستن می متبک صاس اک گیابگا

توجانبازی وجذبِ عننی میں کا مل زبن جا پید

دہ جلو ہ ہوعیاں دیر وحرم کیا ذریعے دریے حونزی ذات ہی اِک بروہُ حائل نہ ن

م، مت کی سلم قاملین ہوتوکیوں کر ہو ہراک فرداس کا جب تک جرفا بل میں جا

وطن کی ساکھ ہوتم توجوالوکب بیمکن ہے سر فیز حال و ماصی سٹ این تقبل نہ بن جا

ہیجہ م یاس ونا کا می میں گرمہت رہے فائم تو کھر کوشٹ تی تھاری سعی ہے طال نہن جا

نہنے کے بھی حقائف ارسے ہیں نگار سے کمیں جا و زخداں ہی چر بابل نہیں جا

زباں کے م<u>سئلے پر</u>یہ خدنگ انڈا زیالگیسی ریں ہی کیس یہ خاک تو دوگائٹ بیدیا مل ٹربن ما سے نہ بیرا پار مواس کا فراز مویج طوفاں ہی جے ساحل نیبن جا جازخو د رفته را وعشق میں ہی موہنیں کتا كمنزل أن محمق من دورئ منزل ن ج تنصين موراز دارعتن لس اب حب رمبيكتني فيانه إك جهال كاوار دات دل نربن <del>جا</del> رامت کہ نصیب تھی جوا کے بیٹی دہ اسمان سے کراب وہ زیسی . ہوجوش صدق است فواحد فاستی تا میں سان رہے یا رسی نہیں حبِّ وطن كوممتِّ مردانه عاميد دركار الموسيد الدوه كنونس خون دل و حرَّسے اِسے سنے ای غریر مسکشت وطن ہے یہ کوئی کشت مین میں جنگ وطن مین مق کے متناً رکا ہوگا م درکا راس میں اسلی شیرینیں حبی بات برغرنزار میں اڑے ہیں کے دیل نکواویخے گلے سے ہندہنیں كيفى إسى سے حرسيت سندس ب دير حب وطن كاجوس كهيس بياس بنس

خشن کی زنگبینسیا*ن سب ح*لوه ساما*ن پرگئین* دل کی آنجھیں سربسرامین بدا ماں مہوگئیں

حبب تعسلق اورتعین سے سواا زا دول چپ پرهنیں کتے ہی جن کوروح ایاں برکئیں عنق كيسك كلس اس طرح آسال بُرْيَي طوہ ہے بردونها ، فرطِ شوق نے ڈالی نقار يانكاس موكررين ال ي حب محرك بروغرض نیتیں اوار کی سے پانجولا ں ہوگئسیں دولهو کی بو ندیں رکھ تھیوڑئ تنہیں میں اول وه معنی اب آویزهٔ تار گرسیه ں سے بناتھا خائہ دل رٹسکے غم اب دہی اس گھر کی پر باوی توطوفان گئیں تقب جوچنرس ساری دنیا کیلیے سال محدو ا کے کیا ضمت ہے وہ مھی میراا رمائے گئیں نازوا بوں کے سلوکوں نے کیا صبرات ا بے نیازی کی ادائیں مجھ یہ احساں برگئیں

اس ہے قطع عسل، امید تجدید سل کے بستیاں جوآج وہائی گئیں میں میں مورتیں موست آراکس قدر
میں موست آراکس قدر
میرک الل مورتیں موست آراکس میں سے
مشرک الل جہاں وہم وگاں ہی میں سے
دمری نیز گذیاں کیا فت نہ ساماں ہوگئیں
میں قدر رم شیوہ بر کی تی ادا تین شن کی
جھائیں عالم برد کھی سینے میں بنیان گئیں
شا بحری شا بحری سے میں بنیان گئیں

برم میں آئے ہی آج اِک بات کہ جانے کو ہم ایک گر بھولا ہوا ، ہیں بھرسے بتلانے کو ہم یہ نہ سمجھے کوئی ، ہیں جد ہات بھڑ کانے کو ہم وہ نہیں جویاس کے بے بیٹھیں افسانے کو ہم

سم ہنیں وہ جن کی امیدوں کا مرقد دل ہیں سم کو عال نفعت ہرسعی لا عال ہیں ہے عشاع ِ شیوابسیاں

السلام الے بکتہ سنج اے شاعر شیوا ہیاں ایک نغموں سے نرسے معور بیسارا جہاں اتیخیل کے دھنی اے والی علم و زبا ل سرچرتے ہیں تری خدمت میں کچھ تناخیاں ہم آسٹ پر تری اِک تبصرہ کرنے کو ہیں ہم آسٹ پر تری اِک تبصرہ کرنے کو ہیں سرچر تعظیر یہ کرنے کو ہیں

سے ہیلے توہی جاکی تیرے دل کی جا ہ مشعرے میں شعریہ تیرے ہوشور واہ وا ہ سب کہیں فہوں نیا، اسلوب کی دکشتے، راہ ور دمور لواس قدر، میوسا معیں کے لاب ایہاء

ر د ہو واس عدر ، و م . ب ب ب ایک افظ بیٹے دل بیں الی بزم کے سے الک ایک افظ بیٹے دل بیں الی بزم کے میران مرسے ہوں رہے کے میران بزم سے یا معرسے ہوں رہے کے میران بزم سے یا معرسے ہوں رہے کے

پھر پی ہے، ناتمت انبری اے معجر رہے ہور اوں پر ترااور نخجہ بہ ہو اُن کا کر م اور بھریہ چاہتا ہے تو، مرے الی ت کم ماحبِ دیواں بھی ہوجائیں کہیں جارتی ہم

مبالک پریون بن بنده ما الله الله توسیقا ہے کہ ہے محسر وم القاے دوام

> داعب تیرالبذ، او نجاب نیراح صله به تناہے ترے دل میں ہی ہے ولولہ

سرکہیں ڈنیا میں ہو نیرے سخن کا غلعت لمہ مات چورن والے کی بانی ہوحس سے برطا

عجه ہے سنماکے شاروں کی بھی شہرت اندم

جرخ رتشيرك توج وحوي كاحب اندمو

بخوکو اعمی ہے تصوف کی ہرک بھی گاہ گاہ اولس اللہ کابن میٹیت ہے خضر را ہ جوسنا ہے بایڑھاکرنا ہے خوب اُس کا نباہ نوخدائی اور خودی دونوں کو کر المہے تباہ

اّ ڈست کی نرے ہیروں میں گو زنجیرے رسخن دکھیو تومست رآں وید کی تفسیرے

> ھُن جِس کا راگ تو گا تار ہان م وسحر عشق گھا کل حب سے تو کہنا ہی دل ہم درحگر ہجرحبں نے کردیا ہے تھ کو مُردہ سے بنز وصل حیں کے بیجھے سرگردا ل رہا تو عمر محبر

اصلبت اِن کی ہے جو کھے سب مہر معلوم ہے تو منیں مجنول جنونی عساصی معصوم ہے

توغلوسے کام ہے اے دوست بامطلق ندے راہ پر تو وا تعبست کی ، کرفطرت پر بیلے

گاتے ہا دکھلاے توکتھک کے فن کے چوچلے یہ جرکچہ میں ہیں فقط ہیں ابندا کے مرسطے

ابتدا اقص ہے بنری انہا بھی نادرست مبندا ہے ربط ہو تو ہو خبرس طرح حبت

> وه تمنّاکیا ہے جو ہو فرض ۔ سے نا آسٹ نا برق رفقاری وہ کیا حب بوجھ کندھے سے گل نغمہ وہ کیسا ہے ، با دی سربروحیں کا بے بتا میا وہ نقاستی ہے حب بہو کارٹون اسپر فلا

تومېي کې ده کیفیت جو تجه په وار د مې نهیں کیاسرو کارا اس کی عکاسی سے تجه کو انکته

> یترے افغال اور تیری تمنائیں فصن ول مجھ کو کھراکر رہیں ایس جن میں ابریل فول - ایک ہی چھنٹے میں بہ جائیں گے یہ کا غذمے بیول کام کی اِک بات تبلاتے ہیں شن اسکونہ کول

بخد کوماصل ہو وہ فن حس میں ہے جا دو کا الر مجبور وہ وسمی تمسٹ الله دھسے کچھ کام

عجه کو تو تخسیلِ عالی بربهت کچه نازی مرستی کا در نزے منھ پربیمیشه بازیسے مبذب اور تا شرسے بھی تخبہ کوسوز وساز ہے جھینے میں دل سے تیرا کلک سحرا نداز ہے

ا مھے یہ میدان عمل ہے و دست نیرے سامنے اور اس سے اپنی خدمت میں وطن کے کام

رتت قطعًا سیاسی اور ملکی هی نبسین حرّبت دنیاوی آزادی و دسنی بی سین حرّبت ایمان کی اوراعتقادی بی سین حرّبت خوداختیاری اقتصادی بی سین

حرّبت تنئيل كى تعبى اكتقيستى جيرب اس كوهسسل كؤاگر تيم كو ذرا تميزب

میتمناحب ترے سینے میں گھر کر جائے گی جو تشخص کی تنجھے مسرت ہے وہ مرحلے گی کی فضا اپنے وطن کی امن ہے ہم خرجائے گی جو بڑی ساعت وطن پرہے ہم فررجائے گی

كامش يه وُصن عبر بِجِيهِ، به بِي تَشَاول بين به حِينَ أُخْرِّتُ اورجب كا دلس كي محفل مين بو

سے تو یہ ہے سے شاعر کی نمناہے ہی کردے کوٹرسے جوستعفی دہ صبابریہی ۲۹۵ نیں سے روشن ہوجہاں وہ طور سینا ہو ہی ست کردے اِنس وجاں کو وہ نزانا ہو ہی اُٹھ ہلا دے توغر نیروں کے دل بے جوش کو صور اِسے اِفیل کردے برنبط فا موسن کو

• . 

ابرالقاوري

١١٧رخوري الهم واع



ماهر القادري

**\*** 

مره رنعتی محره رنعتی

#### منسوذِ ناتمام .

مأبرالقادرك



## ما مرالقا دري

### سركزشت

منظور حسین نام، مآہر تفلص، سالِ ولاوت کلاسلام اور وطن تصبہ کسیرکلاں ضلِع لمیڈ شہر ہے۔ ان سے والد محد معشوق علی، فرلیٹ تفلیل کرتے تھے اور حد و نعب مکھا کرنے تھے۔

ن بنا شیخ قرنی اور حضرتِ خواجہ عبیدالله احرار کی اولا دیں ہی خود فرات میں ہی خود فرات میں ہی دوات کی روات کی روات کی روات میں ہوا۔ اسے خالی ہے ، اور مجھے فخر ہے کہ میں امیر گھرانے میں بیدا نہیں ہوا۔ اساس سال کی عمر میں والدہ کا اور انتظارہ سال کے سن میں والدہ کا اور انتظارہ سال کے سن میں والدکا سایہ سر سے می گھرا گیا۔

اول گانوں کے کمت میں قرآنِ مبید ختم کیا۔ بھر والد سے اُردو فارسی بڑھی۔ ریاضی سے ہمیشہ نفرت رہی۔ سی بھاع میں الم آباد سے مبرک میں شرک بی ہوئے۔ سال ہوگئے۔ سال ہائے میں علی گڑھ سے مبرک میں نشر کی ہوئے۔ سال ہوگئے۔ سال ہائے میں علی گڑھ سے مبرک بیا۔ اس کے بعد تلامنی معاش کی فکر میں گرفت ار مبرک بروی الیکن معنا مطالع کا سلسلہ برمتور جاری مہرک بوکر نظام رتعلیم ترک کردی الیکن معنا مطالع کا سلسلہ برمتور جاری ہے۔ چونکہ علوم وسرداب سے فطری مناسبت ہے، اس لیے ندہ ب

اور تاریخ کا خاصا مطالعہ کیا ہے۔

آہر کی آواز میں پُر ار ممن ہے۔ نوبصورت خط و خول دور مند بالا قد ہے۔ چرے سے منانت و سنیدگی مُکِتی ہے۔ اخلاق میں وسعت و دور مزان میں سادگی ہے۔ بزرگوں سے عقیدت مندی و در ندمہب کر بابد ورثے میں ملی ہے۔

شاعری میں علد کسی سے ہنیں اور نہ صفات سنن سے قائل میں۔
ان سے نزدیک شاعری کا وہ پلو اہم ہے میں سے ذریع قلب میں انقلاب پید ہوسکے۔ یہ اقتصادیات اور سائنا وغیرہ کی رہنائی سے نناعری کو بالاتر سمجنت میں۔

کلام میں رولیٹ و قافیہ کو طروری سمجھتے ہیں اور بنیر روایت و قافیہ کی نشاعری کو میں کا نام لوگوں نے "ترتی سبسند شاعری" رکھا ہے، دماغی بستی اور زہنی غلامی کی آخری سرمدجا شتے ہیں۔

ان کے نزدیک ہندی اورسنگرت کے خرید افا او کا خول ناروا ہے۔ اور مروج زبان میں کسی قم کے تنبر کی فرورت کو تسلیم نمیں کرے اُردو ادب کی سب سے بڑی خدرت اِسے جانتے ہیں کہ اُردو سے ذوق رکھنے والے ہر مینے کتابی خریدنا اپنے ادبر فرض کرلیں۔ اس طرح مصنفین کی مہت انزائی ہوگی اور انہی احیی کتابی شنطسیر عام پر آسکیں گی۔

ملامہ اقبال کے یہ چند اشعار اِن کو بہت بہتہ ہیں ہ۔ میں تھے کو بتاتا ہوں تقدیرام کیا شمثیرو سناں اول طاؤس را بخر

ترسم آزا دىبندول كى نەپيەد نيا نەوە دىنيا ىياں مرنے كى إبندى داں جينے كا بلا لبل فقط آوازہے، طاؤس نقط نگ كرلبسل وظاؤس كاتت نوبه صبحدم کوئی اگر بالاے بام آیا توکیا أخرستب ديدك قابل تنيامبل كآراب ترسعتن كي انها جا بها بون مری سادگی دیکھیکیا جا ہتا ہوں ذرائم بوتو يدملي بست زرخيزس ساتي ىنىي بى ئامىدا قبال اينى كىفت ويرا<sup>س سى</sup> ىناىيە اس كىسىن<sup>،</sup> اىتداسەسىملىل غرب وساره ورنگیں ہے درستان حرم عدا مودیں ساست تورہ جاتی ہے جنگنری حلالِ با دستاہی موکہ تہوری تمانتا ہو توخو د تقدير يزيدال کيون بني ج عبث ب شكوهٔ تعتدر مزوال اُسے باز و ہے حیدرتھی عطاکر ھے نان جیں نٹی ہی تونے

المورِ قدس عمد وساتِ ماتبر، ما ہرالقادری کے سوشفر، یہ تین مجوع منظوم کلام سے شائع مو کیے ہیں۔ مصروفہاتِ معاشی کی گگ و دو کے بعد جو وفت بہتا ہے، کتابیں وسینے اور نظم و نثر لکھے ہیں صف کرتے ہیں۔ سست گذی میں سفر عزق کیا ، اور بغداد شریف میں آیک او رہ سمر ایک نظم بعنوان" بغداد کے جن میں آیک شام یہ مکھی جو مشور ہے ۔
ایک نظم بعنوان" بغداد کے جن میں ایک شام یہ مکھی جو مشور ہے ۔
کلام زیادہ تر از بَر اور کلام بْرِضْ کا طریقہ سجید دل کمش ہے ۔

## ۳۰۳ أتخاب كلام جمنا كاكناره

ساون کی گھااور وہ جبناکاکن را جامن کے درختوں برجو کھیا گھری اسلامی التدرے اٹھلائی ہوی جال کی شو کھرے ہوئے مانتے پہ وہ رگدیا شقتہ الدین جو تربیب آئد تی کا جبکتا ہوا جھوم بہدوں کے کڑول کو کہمی بھیووں گھا یا بہروں کے کڑول کو کہمی بھیووں گھا یا بہروں کے کڑول کو کہمی بھیووں گھا یا بانی سے جھلکتی ہوئی گاگر کو اٹھا یا دیجھان گیا حسن کی محبوری کا علی ا دیجھان گیا حسن کی محبوری کا علی

کیبار باین نازسیا برلبِ جنا یک ذصتِ نظاره بده بازخدا را

فرصسیت الهی کلی دی لذت بنجو دی هبی دی موت کے ساتھ ساتھ ہی آئے آگی میں دی سوږورول عطاکيا، حرآت ماشقي ميي دي اُن کی نگاہِ نارنے غم ہی *ننیں ْخوشی می* دی اس نے نیاز و ناز کے سارے ورق الط ہے۔ دسىيىنىلى بىي د يائىنىت آ درى يىي دى *چور بھی مری نگ*اہ میں دو نوں جہاں سیا ہھی میری شب فران کو جاندنے رکشنی می وی المهال الماليكاه بين سب كونسال كرديا بیدول کومکراٹیں موج کو یے کلی مجی دی جھین لوجی سے دوسٹوطا فین عرض مدعا اِس نے مزاج یا رکو دعوستِ برمبی مجبی دی دام تعینات می دیده ودل الحد کے سوزلفس كے ساتھ سائق لذئية دافري بي دي ما مرول فگار برآب کی یه نوا برخیس فطرستِ عاشقي هي دي زولستِ عري سي دي کس قیامت کی گشاچھائی ہے دل کی ہرجیٹ بھر آئی ہے در د برنام ، تمت کسوا، عشق رحواتی بی رموانی ہے اس نے بھریا دکیا ہے ستایہ ول وهر التحريخ كي صداكا يد

زلف ورضار کا منظب، توب، شام اوسسیج کی کیجبائی ہے

ہم سے جھپ جھپ موسی سنورنے والے حبات میں آئیسے ناشاتی ہے دل تناسے ہے کتابیزاد مفورس کھا کے سمجھ آئی ہے

> تمسے مامر کوئمسیں کوئی گلہ اُس نے قسمت ہی جُری پائی ہے

فرسب تتنا دیے جارہے ہیں گنا و محبت کیے جا رہے ہیں بگام ول سے ٹانکے در جائے ہیں مرست ولي بي جارب سي نگا ہوں میں تجد کو لیے جانہے ہی نیاست کے وعدے کے جارہے ہیں نگا ہوں سحدے کیے جارہے ہی

وہنین سرمے وعدے کیے جائے تانام كرجيح مارس بن مے زخم ول کا مف دنود تھو نە كالى گھٹائيں نەئھولول كاموم ترى محفل ازسے أسطے والے مرے شوق دیدار کا حال شن کر حريم تحب لي مين وُ و قِ نظريج

البھی ہے اسیری کا ا غاز، آ ہر المجى تو فقط يُرب جارب بين

عيبے وہ مجھ کو وا قعبِ اسرار کرگئے بنجود سناديا ، كبهي سشيار كركنة مر ماسواکے وہم سے سبیٹ زاد کرگئے میرے خیال ذفکر کو سب کار کرگئے سارے جمال کونقشس بدیوارکرگئے

کھای طرح بگاہ سے اطارکرگتے ا قرار کردیا ، کبھی انکار کرگئے کتنا ئی جال کی حیرت نه پوچیے ي كچهاس ا داسه طبوة معنيا كي شرح كي الله بيري إن سے جلو کو رنگیس کی فطرتیں

وعدے کا اُن کے ذکر ہی آ برفضول ہے م كاكروك، وه اگر ا كار كر ك

نفس میں اس بیابی ٹر انے جائے دور رہ کر بھی مرسے نزد کے جائے جائے اک دانھم تھے کے برائے کو اٹھاتے جاتے دیجے والوں کی نظری آزانے جاتے میرے اس طلب کدرکو گلگاتے جائیے موسکے تومیری فاطرمسکراتے جائیے میمراسی اندازسے نظرس النے جائے دیجے والوں کی نظری آراتے مانے اً كوئى تسكين كى صورت تباتے جائے يا اللہ اللہ اللہ عافل بناتے جائے رفتہ رفتہ خود کو دیوا نہاتے جائے گئن کی دیجیدوں سے کام تے جائے ره گیاہے آرز کو کا ارز اساراغ جاتے جانے آج اس کو بھی جہاتے جاتے دل يكتاب وسية ست كعات باب اُن كے مرا مار زرایان الاتے جائے برط ف ام مُ خ يسك مجائد جائد

عقل کہتی ہود و اِرہ آنیا ناجل ہے مفروا بيال كيسوانجي كومنا ظرادرمين سي چائے گا کوئی تسمت کاما اِنسر مقب عی نے پی فطرت ہی یائی ہو مشکال ہیں ۔ سیری مرشکل کوشکل تر ساتے جائے

بادب ماسر مجھ أن كا وه كهنا إوب أج نولسس مات بمرغز لين سات جائية ملول چند مو

۲۲ نومبر ۱۹ ۱۹ م

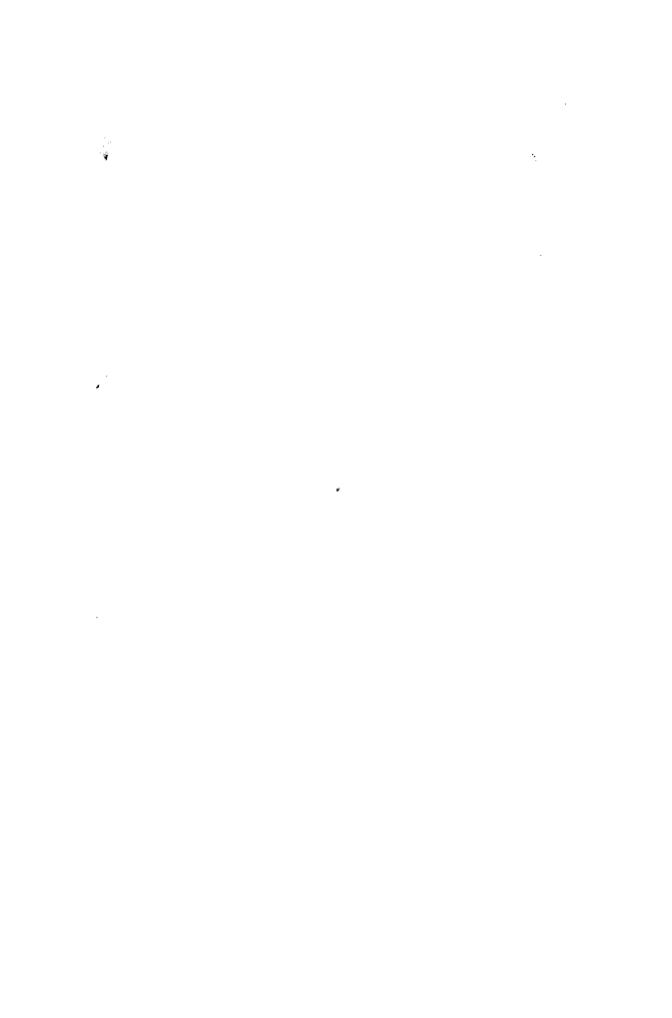



تلوک چند محروم

مودم العس كل مير نسفاركيا انده كريكي تردد كي او باركيا ؟ خ آزه سے ال مراه کا الم آرز فرره ترویزان میں میکردیک کا اتام نے مے دا عالم روًا رُوى كا يُؤْمِن نيرياً ونيا سي كتر كرما فرسوسي ! ہے ماند تربیع فی روکا محمدہ مرفاز زلفہ بان جرم سنب بحراس ی مرت ون فر علے سے بعر زور ای الى بمبحدے مبیح قیامت شام کے بلے ا مرے نو دوسے زیسے اول نا مخداں کویہ ترائے میں مل میں گئے میں کر نے اس کے بڑتے اُن کے آینے جو بیار کا مال ابنا یا مِن الله مِن مَن فِي الربيع يرا الكرية مرى مرل ساكم رسكا عدا كون فَمَارِ حَنَا عُ مَاسِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل برار کے اع سر مکن اگر و حوال مو کیے ہے جوائے ول سرائے! مقام دامیود - ۱۰۰ نوبرالاه

ž,·

X.

# لوك چذرم

## سرگرشت

الوک چند تام، اور محروم تخلص سے - عششاع میں موضع عبلی خیل ضلع سیاں والی (بنجاب) میں پیا ہوئے - اِن سے احداد اصلا فیل ضلع سیاں والی (بنجاب) میں دریا مرد ہوجانے سے وکان داری اراحت بہتے ہے ۔ اسکن آراضی دریا مرد ہوجانے سے وکان داری اور سویار شروع مردیا نفا۔

میناب محروم نے بہلے ورنا کیولہ مٹل اور سانداع میں انٹونس بھر الین ، اسے ، اور بی ، اسے اور الیں ، اسے ، دی ، کے اسخانات نجی طور پر باس کیے ۔ مشافاع میں سنٹرل ٹرفینگ کالج لاہور سے ہے ، اسمایل فال اسکان فریہ اسمایل فال میں کرنے پر سٹن باتی اسکول ڈیرہ اسمایل فال میں بطور جو نیر انگلٹ باشر مقرر ہو سے بھالاتے میں بھرا نری باتی اسکول فریرہ اسمایل فال میں بطور جو نیا نیا میں مقرر ہو سے مقالیم میں بوجہ وفات المبیر عیلی فریرہ اسمایل فال میں اول سکنٹ ماسٹر اور مجد میں بطور خیل میں اول سکنٹ ماسٹر اور مجد میں بطور بیٹر باسر سفن المبر میں بادل سکنٹ ماسٹر اور مجد میں بطور بیٹر باسر سفن المبر میں میں اول سکنٹ ماسٹر اور مجد میں بطور بیٹر باسر سفن المبر میں میٹر ماسٹر میں میٹر ماسٹر میں سیڈ ماسٹر میں میٹر ماسٹر میں ۔ میٹر ماسٹر میں ۔

مر عقرب بنن رسلدوش بونے والے بن -

دوران ما زمت میں مالات ناسانگار رہے میں کا نظار اِن اشعام

میں کیا ہے۔

سی وجارسال عمرم بر ملازست بسرشد سیرشباب خود را برتیره سشا مردی شرفم بعسید بیری جه بود که درجوانی برسگان ادب منودم ، برطان سلام کردیم

طبیت میں موزونی فطری منی فرماتے بی کر:۔

وہ نیبرے کاس بیں بڑستا تھا کہ خود مجد مصرعے رابان بر آئے۔ گئے۔ چونکہ مادری زبان ملتانی ہے، میج اُردو سے رشکین میں واقفیست نہ ہوسکی - وہ زمانہ تو دگور رہا۔ آج کے روز مرہ اہل نبان ہر تدرت نیس اُ

جناب محروم جھرریے حیم سے تنابی چرے اور ساسب تد وائے

فراح چشم ، کشاده بنیانی اور شین شاعرین

ان کا خاص موضوع ، اخلاتی ، اور اصلاحی تغیب بی ، جن سے بچوں ادر نوجانوں کی اِصلاح د تعلیم کاکام بیا جا سکتا ہے ۔ اور بی ان کی شاعری کا اہم مہلو ہے ۔

دیگر زبانوں کے غیر مانوس الفاظ ، خواہ ہندی یا فارس کے ہوا۔ یا سنگرت اور عربی کے اگر دو میں استفال نمیں کرتے ۔ سینن جو خانے گھل بل گئے ہیں ، اور سامع کو گان کے سیھنے اور شینے ہیں گرانی نہیں ہوتی اکنیں اشعار میں مکھنا ساسب سیھنے ہیں۔

ان کا خیال ہے کہ زبانِ اُردو کی وسعت کے بیے عربی و فارس اور ویگر زبانوں سے رواں ترجے سیے جائیں۔

كلام بي ردليت و قافي كي بابنديون كو مانيم قرار ديت مي -

الی سے کہ اس النزام سے اشعار کا تطعن بڑھ جاتا ہے اور رنگینی آجاتی۔ ہے۔

> دیگر اساتذہ سے یہ اشعار اِن سے زبان زد ہیں:۔ نوق نوق علی سے بھے تھے تم جے بیار ہجراں تھیسوٹر کر عبل بساوہ آج سب سہتی کاساماں جبوڑ

میرنیرنگ تو دِوا نے ہیں

اِن کی با توں پہنیں جائیے گا

سب بالب ہے آج تھ سے تیرے دیوا نے کی خاک

فوب سپوان اے ستِ مے نوس سیا نے کی خاک

غالب واغط نه خود مپویزکسی کو بلاسکو

رید آسی

. دوق

بآن زدانی

کیا بات ہے ہن اری تیارب ہورکی مکن ہنیں عسلائق دُنیا سے حیوثنا

حب کے کرروح کو ہے تعلق بدل مثا

رقبال جمن زارِ مهبت میں خوشی موت ہے لبسُبل

یهاں کی زندگی با بندئ رسم فغان ک*ک ہے* اُن کا منجلۂ ارباب و فامہوجا نا

میرے نزد ک بیندے کا عدامانا

الله الله مجوعه الكام محروم" كم عام سے شائع موا تفا۔

اِس کے بعد "کلام محروم حصّہ دوم" شائع ہوا۔ مشافیات میں آیک اور فعیم مجوم" گیخ معانی " کے نام سے طبع ہوا ہے۔ اور اسکول کے حیوت ٹرے درجات کی دی کتابول میں داخل ہوجی ہیں۔

ستاہل زندگی کی یادگار دُو رہ کیاں اور ایک رہ کا مُلفظ آرزو دیں، اے، باقی ہے۔ آرزو کی لمبیت کو ممبی شعرید سمن سے ستاس نگاؤ ہے۔

# أشخاب كلأم

### وطعت

ہنیں درا غم غرب کہ رام بورائے بیروہ مقام ہی اُنگھوں میں بورائے

اگر چېم که کا آن بن گوسی د ورب په ده مگر م که یا تا ہے دل سروزیاں

### غمسزل

بھڑسے گا اور شعب کے سوزیمال نیجیٹر نوعندلیب زار کواسے باغبال نیجیٹر واعظ خلاصے واسطے دکرمنال نیجیٹر جیں سے کسی کورنج نہوالیا بایال نیجیٹر ایام صرف عنق کی بھرد ستال جھیٹر ایام صرف عنق کی بھرد ستال جھیٹر م دل جلوں کو ای تیت نام بلی نیمیشر صیاد اورخزاں سے سنم اِس بیکمنیں ہے، ہے اکسی کی نرم مجھے بادا گئی دنیا میں نے دنایں روش سلے کل نیمیشر مہرم کمیں نہ صرب خوا بیدہ جاگ تھے

سبے خاتہ قرسیب جوانی کی رات کا محروم ، مجرفسانہ زلعنِ بٹال نہ جیٹر

شبیه کھینی تصور نے مرد ہو تیری کران میں گئی آراکھ ہے کچھ ہے اوری کا کرا کھی ہے کھی کے اور دریری کرار دوتیری عزیم اور کے الفاب سے ہے، توثیری

د إن غنية رسے زبان سوس سے منتمن ميك في سے تعنگر ترى

ول وحكر مي ماتيم سوز بحرات كن عداب بونى محم كوشم روترى

کماں کہاں ترہے محروم کو بیتول سرور کتال کتال ہے ہمرتی ہے جست تری

مجد ننے داغ کھ میرا نے ہیں آج ان کوسبسی دکھانے ہی پرہے نووں سے زیسے کا دلواں استخسال کو یہ ترانے ہیں کوہ وصحب اوسامل و دریا بے ٹھکانوں سے سوٹھکانے ہیں عمرانساں ہے ایک بخط اگر اس میں کیا نمتلف زانے بن یونے ذکر وفتاے لیسلے یہ سے کایات ہی ان نے ہی

ہے جلا دل کسی کی محف لی موت آنے ہے سر جانے ہی

ہم میں ایسے نے نہیں محتروم یرجفا میں اگر بڑائے ہیں

نفس اوراس برفی افسرده و ناشادیم بهربهارای، موسے بهر مائل زایم بهربهارای، موسے بهر مائل زایم رشک جنت نصل گل بی نصائی در مرک اورتفنس میں ضعطر بستی شیاں براجم رشک جنت نصل گل بی نصائی در مرک

مصغیرات من سے جاکے کمنا ای سال میں کوئی دم کے کشتہ سیادیم

يادِنسرن وسن ميرول به لا كهور داغ بن منل مخروم حزين عزمت مي مبرنا شاديم مم جا ہ و فعال نہیں کرنے سے کا اسٹال نہیں کرتے

مان ول دیکے عاشقان غیور نازبرداریاں سی سرتے و روزنامہ باسیاں ہم ہے یوں تواے مہربال سی تے حنب ایاب بردل بیاب مجرسی اس کوگران بر رتے عقل کوکیول بائیرعت کارا عیرکوراز دال بنیس کرتے زندگانی ہے ان ہر مرنا مردبرواے جان ہیں کرتے يا دِا يامِ شوق ہے محت روم دل کواب ہم تیا*ں ہتیں کرتے* عَنْقَ كَي دُنيا مِن جنسِ عَم كوارزا لَ كُردِيا ہم غریوں کے بیے جینے کا سامال کردیا رسیت کی وشوار اول نے یہ تواحسال کردیا موت سی شکل کومیرے حق می سال کردیا حُسن كى جارىخىتا ئىرى تونى ارتشار كى را ه و نیکن تحفیراً سی کو دست من جال کردیا میں نوحب جانوں کرمیرے دل کی بتایی مٹے کیا واگر آئے کو تم نے جراں کر ویا كرديا ظامروه كجدحس سيريشان بونظر حب سے موسکین دل وہ را زمینال کردیا م شوق سے جا کر علاج کسشنگان شو*ق کر* دل کوہم نے یے نیارِ ور دو درماں کرویا

ہے یہ دنیا ایک ہی اضافہ ناکام شوق حس نے جو جا ہا اگ بخو برعنواں کردیا

باعثِ انساط ہوآ یہ نوبہاریا منگیمین دکھاے گاسینہ داغداریا عديه اعتادكيون، وعدے كامنباز ركھيماميكسس كي يہج انتظاكيا تلخ ہے زبیت کی کے س لیے الحت آرا منترکی گذشتہ کو رویتے بار باکیا شام وصال ہی ہوں کیا محوذریب آرزد یا دہنیں رہی مہیں سب و داع یار کیا

طبع سنورى نلك كان كرس كم نسير ما من شعرترے ہے گوہر آیدا رکیا

طرب ل سيابان مي بورشك يكيش دل بونافن وميكلش بالان بيد منگی تقدلین کی کھاتے ہی*ن فرشتے ہوتی ہے۔ سیم لینگاروں ہیں ہوتے ہی* و وانسانیا كرسى داك كى بوا مع مبر بهر لول مورت كل بعي أكر كونى موخذا سيا

**برنظار سے بیں ہیں سویر توجاناں بیل** سے کہیں ندمہو دیکھنے والے میں نئی بال<sup>ہ کا</sup> فللسوياس براسدى نبال تقى مبك برد و أشب بوانير تا بال سيدا غیب سے مہت مروانہ کو ملتی ہی دیشہ عزم داسنے ہوتو ہوجاتے میں آبال پیدا

حق نے شاعر کے تعبل کو وہ قدرت مختی ذرة خاك سے كرد مے منب تاں بيدا

### خوانين سب

فود کریتی ہے نہ شہرہے سرو کا ران کو کوکٹیسبج نے پایا ہے تو ہیدار ان کو

حق نے بختا ہے عب جو ہرا بتاران کو حشمة خورشيدنے د كھيا نئير ہے بكاران كو خوابِ عَلْت تعلق منین زیناران کو دی ہے اللہ نے وہ فطرت سنیاران کو ھس في دولت نهري مائل سيداران کو عار خوت ہے خدمت منبي عاران کو مان فلا آن يرنا منين شواران كو ازمايا بي زمان في اران كو

> شمعين ظاهرين بن باطن مين بربرواني بن ان کی حرات کے جو قائل نہیں دیواتے ہیں

نیری کرن کرن بورگیجان کانات المصتنمع دل فروز شبستان كأننات تومركز نبات ب دورميات كا بي تخديه اسمام دوروزه نباكا مقصد بمن دسيع سي تري طوركا محرشمیه زندگی کاہے دریا ہے نور کا بنگامہ زندگی کا ترے دم سے کھے ۔ یہ بڑم نیری تا ابنی سے گرم ہے توريرولقاكے بے شمع راہ س تیرا د جو دحن از ل پر گواہ ہے۔

### رباعي

وال شاعری واعری نه کام آئے گی کیا فکر سخن مخانت دلوا نے گی؟ محروم جہاں ہے کے نصاحائے گی بیری ہے نکرِ ما قبت کرنا داں

برحال را، خراب اورخسته ر ما سرسبته حورا زبهقا وه سرسبته ر ما دل خویش نه بردا ، ملال بوسته را بے سود بروئیں ا دھراُ دھرکی این

یر میول کھلاتی ہے جوانی کی ہمار ہیری میں نہ رکھ امیدِ رنگیس اشعار ہے شعرو سخن کو فکرِ رنگیں در کار داماں خراں میں گل نوشر بگر کہاں

معلوم ہنیں بڑا ہے یا اعیاب انوں ابتوں میں برسفر کا ٹاہے انجام حیات اب نظرا تا ہے کی عرتام شاعری میں ہم نے الدرائع، الله

۱۳ حنوری اسم 14 م





ملا اكهنوى

ر. موت آزاد

من چ نکل مرا و خاک مردر بون می دام جات بن اک مع شلت بربرن ر ر

یا ما یہ محبولین تاروں کو کلک نے ۔ کس شرو ناکداں می آر عور سحویرن

بمن مُتَت مَا كَنْ مُنْ مُورِيس در توبين

ای ار صور کمانی بی سناے موت بری در سری کیان بن بهاں برت توریش مان بار مرت توریش مان بار مرت توریش مان باردان در ترک باردان در ت

آنندن کلا . ۱۰۰۰ نغری کشتر



## انندزائن ملآ

### سرگرشت

اند نرائن ملاً ، ابنِ بندت عبلت نرائن ملا ، ابنِ کالی سمائے ملاً ، ابنِ کالی سمائے ملاً ، ابنِ کالی سمائے ملا ابنِ سبتارام ملا ، ابن سبتارام ملا ، سند الله علم رانی کرم کالی سبتارام ملا نے کلکے بیب فاندان کشیری ہے ، گر اِن سے مورثِ اعلیٰ سبتا رام ملا نے کلکے بیب مشقل سکونت اختیار کریی تقی - وال سے اس فاندان نے ککھنو کائت کیا ، اور اب بھی وطن ہے -

انگریزی تعلیم کے دور میں اُردو فارسی کی تعلیم گھر یہ مولوی محسد برکت اللہ صاحب فرنگی معلی ہے ہوتی رہی - اِن کو شعر و شاعری سے خاص دلمبی تنی - اکثر بڑھاتے بڑھاتے شعر کھنے میں مصرد ف ہوجاتے تھے أور ٥٠ ، ٢٠ شعر الله كم شيرا كيت تف -

اس زیانے میں جنابِ آآ تو شعر وسمن سے اس قدر تنظر تھا کا استاء سے شعر امرار سے یا وجود بڑھنا کوال نئیں کرنے تھے۔ نیکن کائی سے اندر انگرنری میں کچھ کچھ نظم کرنے کی عادت ہوگئ ۔ چنامخبر میرائیس کی جند رباعوں کا ،گریزی میں ترجم سیا ،جو کا بچ سیگرین میں ملیع ہوا اور نظر لپندیدگی دکھیا گیا۔

ا بینے اُستاد پندت منوم رزت کی سید اسٹر جوبلی اسکول کے امرار

پر بہلی انظم بعنوان " بیرستار حسن " سعت الرع میں مکھی جو " زمانہ" میں

ایک ایڈ ٹیورل نوٹ کے ساتھ شاتع ہوئی - اِس سے بعد اُن کا امرار

اور ٹرمہ گیا اور کاستقل نظم کے گئے ۔ بہار مرحم سے کھنے پر ایجمن سین الادب " سے ممبر بھی بن گئے ۔

اور ستین الله سفید رنگ ، موزون تد ، فراخ حیم ، فوش وضع ، اور ستین و مهذب انسان مین اکلام بر مصف کا طریقه ناسب سے -

شعرو سخن میں کسی سے "لمذ نہیں، آدر نہ اس کو سناسب سیمتے ہیں ردلین و قافید سامنے رکو کر اشعار کم کھتے ہیں۔ جنائج طرح کی غزلیں ہیں۔ کم ہوتی ہیں۔ 9- فردری سید و فالت می مونی اور اسی سال سے مکھنو میں والت سیروع کی و فالت ان کا حت ندانی بیش ہے - حافظ خدا داد ہے - شعب ادادة نہیں کتے مہیں کتے مہیں ۔

اِن سے نزدیک شاعری کا آیک مہلو فلوس و صداقت ہے۔ اور د فاوس و صداقت م سی وقت ہوسکتا ہے جب کہ شاعر آن باتوں کا ذکر کرمے جو آس کی زندگی سے قریب تر ہوں اور جن کا آس نے فوو احساس کیا ہو، اور یہ ایسے شخص کی انفرادی فطرت پر منحصر ہے کہ آس کے ذاتی بجریات اور احساس یہ اقتصادی معاملات، معاملی مالاً ، المقادی معاملات، معاملی مالاً ، یا روحانی کیفیات میں سے کس سے دالبتہ ہیں یہ

اُردو زبان میں دیگر زبانوں کے انفاظ کے شول کے متعلق فولتے بن کر:۔

روا الموادے کا سوال کر زبان قبول کرتی ہے یا ہنیں، تو یہ ایک فرد اب رہا الموادے کا سوال کر زبان قبول کرتی ہے یا ہنیں، تو یہ ایک فرد کے یہ شکل ہے۔ کیکن وہ الفاظ جو عام فیم ہیں، اگر اُن سے متراوف الفاظ مہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اگر اُن سے متراوف الفاظ مہیں ہے۔ کیو کہ اِس طرح زبان کی وسعت کو نقصان بہنچاہے۔ مترادف الفاظ کے مفوم ہیں ببت زیادہ انتظاف ہوتے ہیں اور عقد زیادہ ہم سعظ الفاظ ایک زبان میں سال ہوجائیں کے اتنائی اُن نازک انتظاف کو ادا کرنے سے لیے الفاظ کا فرق بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ دیکھنے ولیے کی قالمیت ہر ہرگا کہ وہ کون نفظ اتخاب جائے گا۔ اور یہ دیکھنے ولیے کی قالمیت ہر ہرگا کہ وہ کون نفظ اتخاب کو ادا کرنے کے بیے الفاظ اُن کرسکے گا۔

رہا اُردو زبان کی فدست کا سوال تو ہی طرف ساری توج مبندول ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر زبان وسیع ہوتی ہے تو اُردو کی ترقی ہوتی ہے اور ایبا ہونا جب ہی مکن ہے کہ عوام کی زبان بنے کی صلاحیت دیجا سکے۔

و کوٹ ش مردو کھیلانے کی اور اردو کا پیام عوام کے بہنجا نیکی کی جائے گی وہی اُردو ادب کے بقا کی صنامن ہوگی اُ

دیگر اساتذہ کے چند بہندیدہ اشعاریہ میں:اقبال امجها ہے ساتھ دل کے رہے باسائیقل
سکن کبھی تھیں اسے تناسمی تھیو اڑ دے
جوہن کر آہہتہ ہے جی کاروان جوش وسی کو

سرسطے ذہن انہ انہ انہ انہ انہ انہ انہ انہ ساقی عگر یوں زندگی گزار را ہوں ترہینے رہے جیسے کو نگ آنا ہے جار ما ہوں عگر ایس زندگی گزار را ہوں ترہینے ک کیگانہ مہرشام ہوئی جبنے کواک فواب فراموش دنیا ہیں دنیا ہے توکیا یا درہے گا مبنے کک وہ بھی نہ جبورٹری تونے اسے بادِھِبا یا دیگا ر رونی محفل تنی پروانے کی فاک جناب آلا نظم میں آقبال، اور جسن کواور غزل میں غالب، قائی اور حکر کو مہستاد مانتے ہیں۔

سنته تصهم كعشق بنيس إليكال تهبى پیرق می کیونگاه میں پرجھا کیال کمجی وتجهليهم ني جيهانس آشيال كعبي بهم تم تم مي راه رسيست بيش معنا ك تعبي ورانی نگاه پسیسری نه جائیے بیتی تفین کے ساید سی خلیال کسی بمرخول كوبول ركون مين وبحماوال كهمي

گزری حیات وه نهموے مهراک مبی أتاتو بأدسام كرنم تصحوال كبعي دوگل ففس می کھے نہ صبیا دیے ذریب بھولے موسے ہوتم تو د لائیں سے ہم نہ با ىل يادېچىسى كى دەبىلى ئىگادىلىف

مُلْآبنادیا ہےاہے ہی محا ذِ جنگ اک کے کا پیام تھی اُر دو زبال سمبی

جثم يولى ليكيم في تت زكام آيا توكيا خوال ول كر خبرقاتل كے كام أياتوكيا مبرا بونول مك ال ناتا عماً يا توكيا طور کی جوٹی سے بھر کوئی سیام آیا توکیا اس میں مبولے سے گرو اکا بھی نام آیا توکیا اليف كالم إيا توكيا غيرول ك كالأياتوكيا

تأبِ حلبوه مبني تومووه سيح بام آبا توكيا كرد بالك بارأس كالبكرخاكي توسمرخ مرعاے اسم لیس کے اگر جاس کے وہ گر حکی اک بار محب بی نگاه شوق بر ظرن سائل مبي بدل ے رحمتِ مندہ او بُرْ ہے تیرے ذکر سے اپنی صدیثِ زندگی خان اضائع مهوم کوس اتنی فکرے

بيهالهي فاكسترثلاً مين كجد حبِيكا ريان شعلامتي قرسيب اختنام آيا توكسيا

مری بات کا چیقیں ہنیں مجھے آزما کے معی دیکھ لے مي وكي الماس وسه حكا وسعم بالي وكيك بة توسيك سي كرتري بقائمي سيه أك عطامرت واسط

مرى مسرتول كي نهم بخيه كميمي مسكرا كيم يمي ومكير كم مرادل الگ ہے بھاسا کھ ترسیحس برمھی حکیمتیں

تمجی ایک مرکز زیست پرایفیں سائند لا کے بعی د کھیے کے ب وفا تبھی شہ مٹے گا ہاں نہ مٹے گابہ

کسی اور کی نومجال کمیا اسے خو دمٹا کے بھی و کھیے ہے میں کل افسردہ باغ موں مرے لب مبنی کو بھلا کیکے

بخے اے صیاح نہ ہوتقیں مجھے گدگدا کے تھی دیکھ کے

يهمان م إسكيايلي يحويه سين ترى داسال

تخصی ہے مآاگر میصند غیر دل سے اسے میں و کیے ۔ اے

نظري الدنكرسائي ول بوتاجا ما يدفحه سے تھے تھے میں کو رشا مل مواما آ بهارا تذكره محفل بمحفل مبونا حبآتا

مراك خواب تمنّا نقبل طبل بوناجاتا المسترار الرئن بي البادل كاعال بوتاجاتا به ربط مِنْقَ خوداك مَدْ فَالْ مِنْ اَجَاتَا ﴿ حِيرِهِ وَالْصَّا حَالَا مِوهِ مَا مُلِّ مِوْ اَجَاتًا خبر لحشن بيرواكه حرأت بن على أوا نظراً في لكاب شيخ كو ہرجا وہي علو يا الكا فركے جائے ہے قابل ہو تاجا تا ورك نسوس ك نوشو سرك المعرائل وه حب بل ورس مي حب مردنيا كريا

كى سەعۇن دلىرناچىك نيالۇتسان نەجانے يېچىكيول ئىللوشكل جاناجات

جوب فالإران كى برسانى نيرائى رئي برنور بها تا بيسورة دوست برنجى من يرنور بها تا بيسورة دوست برنجى من كوطف بي بايان يوسودال كميا يزم ديروكعبه بي بنيل كجوضحن مخاند نظر جن كى طف كرك كابي جوبلتي بو نظر جوبي بالباندها بوده اكتفي فانى بر نظر جوبي بالباندها بوده اكتفي فانى بر نه بي جوبي بالباندها بوده اكتفي فانى بر نه بي جوبي بالباندها بوده اكتفي فانى بر نه بي جوبي بالباندها بوده التقين فانى بر نه بي جوبي بالباندها بوده التعين فانى بر

صدات جنگ بروانب سے آتی ہے مرکز آق تری ایک و فواک ورفزل خوانی نندی ق

تم مجھے بھول جا فرکے عهدوفا بيءايك فواب تمسم محم بھول جاؤگ صر الفرنفس منى زم المدشك بيز كركه كرية الماج عبى بودى غريز وفت سے کو تحدیث تم مجھے مبول مباؤکے رسم جان بانقلاف رکانات وم کوئی نے سکے ان اسکول مجلی جا ىرزۇرى كى لىي برايب بىچى مۇنى برا دايڭاه ايڭ مئاسا كىيا ئىگالىك كىسارتا مستئ عتق بي ثبات تم مجھ مبول حسبالاگ كو ئىكسى كى يا دىيرچىنىزىلكىچالىنىي ئىرى نظرى چوت سوكو ئى كىمى كبانىي بن كے كوند كونساداغ حكراً النبي سنگ كوكونور كرسنره كهار أكالها عنسم كونى لادونيس تم مجھے عبول جاؤگ ۔ عبرسے نگار خانہ منوق کوتم عجاذ کے مجھے عبول جاؤگ سَج كى مات كوسى فواسين بي نا لاؤ كالمرااركوني المرااركوني المراكز وكا توسكرا وكل

تم محص مجول مباؤك تم مے معول مباؤك سحر کی یا د مبوتم ۱۰ و رفیال شام موتم جوبن گباہے مراجزول**ب وہ نام** ہوتم تھیں خیال کی رعنا کیوں میں بھیاہی سیمھیں مید کی تہنا ٹیول میں دیکھاہے تخصیں کوروپ کی گرائیوں میں کھیا ہے ۔ جبر ھرجی کی گھڑا تھی ہے فروغ بام ہوتم سحرى يا دموتم اور خيال شام موتم جوبن گیاہے مراج ولب وہ نام ہوتم ہراک امید کامیری تھیں ہوگھوارہ تمصیں ہو جیسے ہراک در د کامرے جاڑ تھیں ہا کے مفرنی سے جئم اوار ہرانداے تماکا اختسام مرتم سحركِي يا دُبُوتِم ، اورخيالِ شام ہوتم حوبن گیاہے مراخرولب دہ نام ہوتم میں کون اک مول فسرده و دل ناشاد تمایک برم کی رمنت تم ک چن کی مراد کهان تم اور کهان مورد که در این می او که کهان تم اور کهان مجدِسا زندگی برباد مراس نصیب کی جس پزیهی وه جام بردتم سحرکی یا د ہوتم، ادرخیالِ شام ہوتم حوبن گیاہے مراجزولب وہ نام ہوتم افق حیات کا بھر کھنی سے ہی زریں ہرایک خوابت کے وہنے سے ہی گئین تتعارى مست بودل كى نگاه بازىيى أنصيرى رئيست كى اك زرتكارتام يخ سحر کی یا د مہوتم اور خیالِ شام ہوتم جو بن گیا ہے مراحز وِلب دہ نام ہوتم کروں میں ومنِ تمنامری مجال ہنیں سوال ولی ہے اور جرائیے النیں تماری یادسے فافل مگر خیال نہیں میں کچو کہوں تہوں عالی کلام ہجم سحركي يا و ہونم، اور خيالِ شام ہوتم جوبن گیا ہے مراجزولب دہ نام ہوم خموشیوں سے دسازکون تم جونیں نظرنظرکامری رازکون تم جونیں نفسفن کی ہی دازکون تم جونیں پیامبر ہوں اگر میں مرابیا م ہوتم سحر کی یا د ہوتم اور خیالِ شام ہوتم جوبن گیا ہے مراجزولب دہ نام ہوم کسی نگاہ کا جودل غلام ہونہ سکا جوسر کھی ہی جھٹ باجبکا متعلاے دریوسی آج ہوجی نرا سحري يا د موتم اورخيال شام موتم

جوبن گياہے مراحزولب ده نام بوتم

# الوكاروك

١٩ وتمرام



نوح نازوی

شننمکے مرآمنو میں بات نرابی ہوتہ (دشیمین برنظرہ ہے برگ مشبح برموتہ ہے كَيْنَ كُرْ سَرِم مِيال مِين مِنْد نالي مِل ديَّ رين دالي ره كُنَّ مِل دين دالي مِل ديدً جانج لے اے دیکھ دالے ول نجیر کے کنے نظرے فون کے ہم کنے کرے شرکے میں خلق ہوکر آپ پرشیدا ہو کہ ہم اسی کے واسطے پیدا ہوئے مجھے اٹھائے ہن یوں پارسا زیلے کی کہ جسے ہوں وہی مالک سٹراپ فالے بوجيت سوكيا منفت مانشق دلكركي حيرث أكين كي دكيو فامشى لفويركي كم خت كم ع مي الذ ليساسي خطي ك منا بحمد مراي بس ريني ہم دیر جرم دکید چکے کون وسکال میں کبس ایک سی انگ ریہاں معی ہے وہاں مجی سرے مگر دو رس سے دمی فیا باک ارمان کا الگارا اسد کی میگاری ا دی ای بهدس سی سی ساری آبردیرگ کنل ما اب مرید دل سے شیرا تیوری سي طرح داد من دي سيل د كيد كران كو آه كي سيها سا في جد دل سے عاہم قرآئے دہ زمائے ۔ مرضحفن سوستہ ابی ہر گھرشروب خاند فيت دنا ربائ على عن يرب بوء سيل أبي ويم الدوسان أثم كرب بهَا لِهُ وَالِهِ بَهُمَا يُونَ مِنْ أَوْقَ مِنْ كُونِمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كُونُ كُرْمِعِب كرم كوتم كو منامرام لور سم توریش کوچ مادی م

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## سركزشت

محد نوح نام، نوس تخلص، وطن ناره ضلع اله آباد، ماریخ ولادت میم شوال سلوم مطابق ۱۸ دسمبر سائشاء، اور مقام ولاوت میوانی پرخصیل سلون شلع رائے بریلی ہے۔

اردوکی ابتدائی تعلیم طافظ قدرت علی، مولدی یوسف علی ناردی اور طاجی عبد الرحلن جانشی سے اور عربی و فارسی کی ابتدائی تعلیم میر نخبف علی سے مصل کی -

شوقِ شعر گوئی بھی اِسی دوران میں پیدا ہوا۔ ابتدا میں میرموفتو

سے اصلاح لی، ہو انتیر بنائی سے اور جند غزلوں میں قبال کھنوی
سے مشورہ کیا، اور ہخر میں حضرتِ واقع دہلوی کے شاگرد ہو ہے۔
ابھی اصلاح بیتے ہوئے دو برس بھی نہ ہوے شعے کہ اُستاد کے شون
قدموسی نے گدگدایا اور اپنے عزیزوں سے جھپ کر حیدر آباد دکن
بہنچ ۔ اِن کو دیجہ کر حضرتِ واغ نے فرایا کہ متعارا کلام دیکھ کر ہم تو
یہ بہتھے تھے کہ نوتے ، حضرتِ نوح سے ہم عمر ہوں سے ایک تو بہت
یہ بیسے تھے کہ نوتے ، حضرتِ نوح سے ہم عمر ہوں سے ایک تو بہت

اساد موسوف نے فور میں بایا تھا۔

فرح کا درمیانی قد ، گول چره ، اور گذی بیمی ب ، شذرستی بیمی الجی رسی ہے معقول زینداری کے الک بی ، ی ، ی بے شیان روز شعر و شاعری اور اصلاح سن میں مشغول ، بت بی ، گفتگوی دور اضلاح سن میں مشغول ، بت بی ، گفتگوی نظرافت بائی جاتی ہے ، طرز غزل خوانی بھی نوش سیند ہے ، سائل میں نوش سیند ہوتا ، سائل میں اور اللیف از یر بی کوئی جلد اور فقرہ لطافت سے خالی نمیں ہوتا ، شق سی بہت شوں ہوتا ، سی بہت شوں ہوتا ، سی بہت سی بہت ہیں ، گر کوئر باتری کا شوق بہت ہے ،

معنرت وآغ کے جانشین شار کیے جاتے ہیں۔ ان کی شاری انہ اول تا سخر عاشقامذ ہے اور اس کو اسمیت دیتے ہیں۔

ہندی اور سنکرت کے گرال الفاظ استال منسی کرتے: جو وسعیت رائی ہے۔ وسعیت ربان کے لیے نے جلے میدید نظرت، اور نو بسورت ان وی ا

رولیت و قافیہ کی بابندی سے انتخار کنے میں منگین شور می کے سے کے لیے رولیت سے لیادہ قانیے کو منروری جانتے ہیں۔ عرف میں واغ ، اور نظم میں اکبر الدا یا دی اور حدی می مواست و المست و المست میں۔

> ان کے جندلیسندیدہ انعار حسب ذیل ہیں۔ واغ سب لوگ مدھرتر ہوڑ دھرو کھدرت ہیں۔ ہم دیجئے والوں کی گنارد کمہ رسیدہ

وأغ طوے مری نگاہ میں کون ومکاں سے میں مجدے کہاں حصیب کے وہ ایسے کہاں سے بہا زوق دوق حس حكر منه من إديرة نم أسطين ا ج كن فنحص كامن وكيد كريم أعظمين غالب كس سعروم فالمست كأسكايت سيج سمنے جا ہاتھا کہ مرحب بیں سووہ بھی تیوا اكتر ما پوس عور انع عالم مي اميدسے ياري تھو سے گئ حب بٹر کوسینجا سوکھ گیا محب شاخ کو باندھا ٹوٹ گئی وقت طلوع د كيما وقت غروب كيما اب فکر آخرت ہے ونیا کوغویہ کیما و دوان سفینهٔ نوح اور الوقان نوح طبع مهور منظر عام برا کیا من - تيمرا دلوان آعمار تورح المبي شير ميليا سبه -

# أتخاب كلام

شکر "بُربنربان زباں پر آئے فرانے موے پرسب عن ور آئے طوفاک شن کا آج ایسا اُسٹا میں رشیں آئے تو ح برکائے

فصیحاللک قاقلید کرنے کو ضرورائے آمنیں کی فیری میں جلنے بھرتے اتن دور غوض كن اس منتبه ابنا يمطلب جناية على التي التي التي التي الما يوك

ئروول كانبا ، تفرانى زىي مين ان بن آئى مشكل ست دہ آہ فیامت تھی شاید ، نحلی جِ مرے ٹوٹے دل ہے تم دل میں جیمو کر تیرانیا کیول کھینے ہومیرے دل سے وُو كُورِكُ من على مدت كاب ساته مستق كأسكل س اواب محبت سلنوں ائیں گی یہ باتیں سنکل ہے ہتر ہے کہ تم تبدیل کرواپنے دل کومیرے دل سے مظلب تقالیی جاتے ہو کہاں ، ببلو گئیس نم شکل سے جنت نے میں اوازیں دیں ایکے جو ہم آگی مفل سے جم كرجورب نوخاك رب، ربت كانتجه خاك نقا خوبی ہے میں ارمانوں کی آئیں دل مشکلین لسے

ىيسوپەسىجەلون*ى ئېلەئىچراسىي نىظىسەر كوگر دىستى* دو بوست رگ جاں میں جو بوا ہکا ہے وہ ناوکشکل سے وریا محبت میں ظامر موجوں کی مدروی نرموئی جب دوب ر*ی تنی شنی دل ، کیدخاک رسی تنها* مل مشتان شهادت كارمان موقوف تقاات تخصر ورير ا گردن نے ملایا خنجرے منایا ت الل سے معبور غم الفن في كباء حسرت في كباء مست في كبا اب اِس کونہ ہو چھے مجھ سے کوئی دیٹا ہو گائف فراکس دل ونیامیں مجھے راحت نہ ملی احمکن ہے عدم میں بل جائے جا تا ہوں اُسی منزل کی طرف آیا تھا ہی جب نزل -علوول كاسما ب تقاايك طرف آمول كا دهوا تفاييطر محنوں نے یہ دیکھامحل میں ، لیلاتے یہ دیکھامحل سم بوركس يم كوكيا مطلب رو دا دِمصائب وه وتوسي ا والمرك الوقع ول كى المراك كرس الوقع الما اک در دِعگر کی د شکلیں ول نسینے بیعسلوم مہوئیں برساب ببان سائل سائل بابن شابن سوفن اعصر مشراع أعظ كم يكيا كجون الملا اب م كويبشتنا باقى ب أعظ جا فر بهارى مفل

۱۳۴۰ اے توج مری شتی کوذا بچنے کا طریقہ سجھا دو كوفان المفاكردريامي جاقي وكماتم ساحل ول بهارى طرف سرصاف كرد جوبوا سوميو امعا ف كرد مجه سیکتی ہے اس کتابی تم گنا بوں کا اعتراف کرو مشن أن كويرائ ويناب كالم أسيد ك خلاف كرد حضرت ل سي جويرومم فالأيار كاطوا ف كرد طورسيناكي شمت جائيل كليم نوتح تم سيركوهِ قا ف كرداً میرے بینے کا طور کھی ہمیں سانس طبتی ہے اور کھیے ہمینیں ول لگاکر بھنے ہم آ فت میں بات اتنی ہے اور کھی بھی نمیں اور اور کھی بھی نمیں اور اور کھی بھی نمیں اور اور کھی بھی نمیں ہم اگر میں نوجھی لیسل ڈالیں گے ول اگر ہے توجو رکھی بھی نمیں شعر لکھتے ہیں شعر پڑھتے ہیں توح میں وصف اور کھو میں تمیں

پرمطلب ہے کرمضطری رمہوں میں بزم فاتل میں "رمظلب ہے کرمضطری رمہوں میں بزم فاتل میں "رمینیا لوُتا واسب معفسل میں اثر کچھ آپ نے و کیھا ہارے جذب کا مل کا اُر کچھ آپ اُر کے میڈب کا مل کا اُر دھر تھو نے کمان سران دید یا ساکٹر وا ہن اُر دھر تھو نے کمان سران دید یا ساکٹر وا ہن

الهيكس سي بوهين حال سم كورغرسيان كا سر سارے الم مفل حب من طریق معقل میں و حراكر ذرا انكهوں میں انكھیں ڈالنے والے وه لا تو بنا دے میں سے ول سم دالد بول میں بدل دے اس طرح اے چرخ مس وسٹن کانظر ىيى محمل موسلى قىسىس موجيلا سى محمل م بنده شرط وفاكبول كرشع رسم وفاكبول كر يهال كي اور ب ول مي ولال محاور وكيس ہمارے دل کی دنسیا رہ گئی زیر و زبر ہو کر فيامت وصاكيا زاؤيدلنا أن كالمحفسل بركيا اندهرب كياغضب بركيانانا رى مثا و کیمی آسی ول کور بردسمی تم آسی ول می \* ناشا مم مجى د كبيس د وب كريجب ميمن كا ایا بیج کی طرح بیشے بس کیا آغوش ساطری طربقداس سے آساں اور کیا ہے گھر نیانے کا مرے آغوش میں آکر مسیگر کر ملیجے ول میں برصاب نوح حب طوفان دریا ہے وادف کا توغوط ورطِ عُم نے دیدیے افکارساحل میں

اب منیں کو اپنیں ول نیں اب طرمنیں اینی نظرکدهراً شفے کوئی اد هراً د هراًسیس روزسنب أينح ببيضة أن كى زبان ينسي سوئی نبیں کی حسد شیں نشام بنیں ہوشیں کوئی بیاں سے حیل دیار ونقِ ہم درشیں د کیدر ایول گرکومی گھرے گردہ گھر شیں اتنی خبرتو ہے ضرور کے گئے دل وہیمین کر کیا ہوا اُس کا بھراً ل اس کی مجھے خبر نہیں کیوں وہ اِ دھراُ دھر کھرے کیوں یہ صدودین ر تیری نظر تو ہے نظرمیہ ہی نظر نظرمتیں مجدسے برط کراپنے گھر جائیے خیر جا سینے آپ نے پیجولیا آومیں کھے اثر نہیں دىر كوسم كلمائيل كيول كعسب موسم برها ميل كول کیاہے فداکا گریسی کیا و وحب دا وا گوتیں يردى سے إمرائي رخ سے نقاب اٹھائے تاب جال لاسکے ہتنی مرتی ننظے سرشیں مجه كوخيال روز وسنب خاك رہے مزارس

السي حبكه مبول بس منكمت م شير سحفير

يتغ كهواسنال كهواقب كهوا الأكه اہلِ نظر کی راے میں اُن کی نظر ، نظر منیں وركم إلى الجن شرج آسيد كاحيسلا اسنے کما او حربتیں اُسنے کما اُوسٹیں روزى غم في إس طرح فو گرمنبط غم كسيا ورومارك ول ميس ب شكوه زبان يني پيھينے میں وہ حالي ول طول سخن سے فائدہ سوكى يرايك بات ہے كه دول مجے خريب أن مي كيداور بات تهي ان مي كيداور بات، مضرت نوح كالكال مضرت نوح يربنين نارسا آبن مرى اوج مراتب ياكين ول سي تكليس لب كالم بين أسال يرفيان زئين دل سے على كرجو زباں يو كئيں وه صدائيس كهدنه نفيل لمكري فيامت وصال اے نگاہ دلنواز آکھ اور میرے دل کو دیجہ میں مناتیں تھی۔ اتنی تھیاں المين الميوغني وكل اب كرون توكيا كرون كونىلىي تى قى تىنى جن شاخول بى وەرجىما

ظافر دل میں بیعب الم آرز دون کا ریا چند تکلین چند شهری کی گست می کی آئیس سی نے جانا ایک اپنا ہم دطن کم ہوگیا غم اگر تکانا تو دل کی سرتہ گھیب آئیس صورت سیلاب منہوں کا اثر بڑھتا گیا توجے طوفانی کی غزلیں فریب شہرت آئیس وحشرف





تری برم ناز میں تھا جو دل کھی شمع روس کرزد ستم زمانه سے سنگیا وحی آج مرفن کرزو مرا حل ازل کا فسرده سے مجھے شوق سے سردکارکیا مر هوائے سکرہ عوس نہ دماغ گٹن آرزو مرى كي بين مريخ تلكي هوئي دُور اري تكسلكي سيمي أي مجولك شوء دل جولب مكثن أرزو شرخداً ناز نے آخ کیا کبی جانب دل بے نول ر کل مرادسے میر حوا کھی اسپادامِن کرزو بمعياداتاه اينادل كربهارص فيمنفوار وه منالي تازهٔ رنگ دبو ده جراغ روشن آرزو مركوكي حوس هے مرولولہ بھے حال وشیخ ند كا م فرسب خوردهٔ آرزه وه ساع دشن آرزو



# وحشت كلكتومي

### سرگزشت

رصا على تام، و حسّت تخلص، ١٨ نومبرطث المع تاريخ پيدائش، اور وين كلكة بدء -

اردو فارسی کی تعلیم کے بعد اگریزی سے واقعیت ماصل کی۔
موزونیتِ طبع خداواد متی، سولہ سال کی عمر سے طبیعت کو شعروسمن
سے لگاؤ بیا ہوگیا۔ مولوی ابوالفاسم محدشش، خلفِ مولوی عبدالغفور
فال بها در نسآخ سے تلمذ ہی، جو حضرتِ داغ دہلوی کے شاگرد ننے۔
مشنِق سمن طازمت کے دوران میں برستور جاری رہی۔ ایک
دیوان سنافلیم میں طبع ہوجکا ہے۔ اس بر مولانا حالی، علامہ شبلی اور
بنابِ ظہیر دہلوی نے داد اور مبارکہاد دی تقی ۔
بنابِ ظہیر دہلوی نے داد اور مبارکہاد دی تقی ۔
بنابِ نظیم و ندرسیں اور شعر و سمن حیات کے مستقل من خل میں۔
بناسی کارے کلکت میں بروفیسر رہے۔ نی الحال
بنش بارجے ہیں۔

سے واع میں سرکارسے منان بهادر کا خطاب بھی مِل جکاہے۔ انھیں میرزا غالب کا ربگ سب سے زیادہ سے سے

## أتنحاب كلام

میں فیمن خم دل سے آب دکھا دیے حقت تض نقش ل میں ہم نے مٹادیے مس نے عنا بتوں کے دریا بہا دیے مشق تنے دولے کیڈیم نے دبادیا حب ہم نے کیدکہاہے وہ سکا دیے حب ہم نے کیدکہاہے وہ سکا دیے تونے تجلیوں کے پردے گرادیے

الطفف نهاس حب جب وه سكراد يين كيره وفي رزوتها كيدياؤسيس رفته فوط غم والم صحب ول بواسه كراي و يحيه بن تيرت تيوز هوكاند كه أير اب اس النين اداكا مطلب كمبي نه يمه كير هو في تجد كود يكيم يرده الطلب كم في تم كو كيا كوني تجد كود يكيم يرده الطلب الما في الم

سرتا ہوں وحثت اُن سے عرضِ نیا زمیناں اس کا م سے طریقے دل نے تبادیے ہیں

اللي افدولو بن كانه بوكاسيكوش و المان افرولو بن كانه بوكاسيكوش و المراد و المراد و المراد و كاسيكوش و المراد و المرد و ال

بهاراً في واب مجفكونكل جا المركاف المرابي الم

زے غرے اوا دیکے سل کو سل کی ترب عشوے بھرادیکے بین کونین مواب باعث مكليف ابشغل سخن وحشت نعلق قطع كرنامي بيرے كامجه كواس فنسے

بلاتين كليرلس أكرتري بالصفح ترب تعافل صرر زماس درنابول درر مدو فاس تری جفاس مجھ کوئی مرادملی توملی ُدعساسے مجھے كوئى روك تولے عرض عاسے مجھے منین کابت ورتبال خدامے مجھے تزی نگاه نے کیا کردیا ہے کیا سے مجھے

ہٹا نسایگیبوے فتنہ زاسے مجھے شكام آني تميي اپني كوشمن و تدبير مری مکنے حرافیوں سے کدیا سرزم مبراشكركيس حال يوس فعشوب نكابن برقن برجمبيرهي يرتري صند

مين بزم يارس مجونت اطربول وحشت نويدعيش ب اس عنيم آشنا سے مجھ

اسے تو یہ ہےاور سی غار نگرد ل کیتیں ميرتي بب باعثِ گرميُ محفل بُونِين كهمتايان دليبكل رفعي سسك تبنوي ملتفت بهوكروه برق خرمن دل كيوسي التدالتكسطرح مشمشيرفاتل تموي رفتدفة موشل حرث باطل كبؤي حستين ل کي ڇراغ تربيتِ ل ڳوئين

وه بگایس مربانی برج مائل برکش مير عسور دل به تي بينس قريب وتمنائرك فأنل الميمي كمتقبرتهان أن كابوك بين هي أردك التفا دهاوائيس جونزاكت كى سارعانيس تفين نتنائير كهبى رونن فروز بزجل اِس کو کہتے ہن فاداری مجھے چھوڑا **نہ مک** 

وه نگابول مری بیتین در نیکی یا گریم کیس طلب کی سائل تیک تابنزل جب رسائي بوكتي وحشت كال دقتیں ہر مرحت م مرجحہ کو منزل گیئیں رومحبت میں جزمبت، مراکوئی مد عاشیں ہے تطرط تعري كون التجانبين ہوا میں زکوشیس نہیں ہے گئیدں ہی بوے وفائنین سىي بى بىلاناس يى يى كوئى بيان، شاشىي طريق الفت يل ي منزل كدهر ال كايتانين واعلم كرده وا ول كے كوئى مرارسنى شير ن زمست فكرجاره سازى زباياسان بازسان ملا بيضمت مي مكواح ل ده در دس كي دونيات اِد*ھرومی بینیا زسندی اُ* دھ<u>رومی شیر</u>ئرتنا فا<sub>ل</sub> مرسم من المالية كريسية ميرا ندا شريع حربقت اندار ہے نیازی بنا ہواک شخرج نازنیں کا زبان پر مدعانیں ہے مگاہ میں التی منیں ہے۔ وہی ہے برم تیا زمندار حیاب کی زرسم جانفشانی وى وبالاردلسانان جال شايع وفاسيس ب کہاں سے ہوخا مٹر کم بجا ہے وحشت تری خوشی كونى ترام نفريس بيكونى ترامنواسين ب

سین فرم رہنس پروا نہی فائل سرا شمع بھی دیکھی ہے منہ سرمخفل میرا كياسية كترشاشين سكل ميرا ندا تركومرے پایا نہ غرض كوسمجھ طرز الشائد بيے گلش مين ول مير ووب ماتر مفيندلب سامل مبرا بحرطال كيسواكيم منين عالميرا كمكرز موكاكبهي نامسسرِمنز ل ميز

متحير بيط مرك ضبط به فاتل ميرا تغيرور باسسے تو شکلا ہوں مگر ڈرتا ہوں زندگانی طبع خام میں گزری اری سختی ماه سے ہوتی بنیں دل کوریہ

J. .

رات اس نے جونظر محیہ سے میرائی وحمنت مل گيا خاک ميں اميد بھرا و ل ميسرا

نه فکرنفع میں رہنا نہ بروا کے حزر کرنا منین خطواینے درد کی تھے کوخب رکزیا منیں آنانہ آئے میرے نالوں کواٹر کرنا اداند دبری کے ساتھ کھیں لکھوں سے کا ایانہ اپنے خت، حالوں پر تنظر کرنا اسے نیزیک کتے ہی اس فرکو آباہے نے اندازے ایک کیا واکو حلوہ گرکر ا المسي وظلم سے رنا باكنيو ، فقلت كسي كودل كى سے زخى تير نظر كرنا مگاہ نازسے دیناکسی کو درس شتاقی کسی کو بوے زلف عنبرس سے بخبر کرنا كبهى توشوخيون سي خراس مورسون كالمسي يوشيون مكيس سيمحروم نطب كرنا محمیمی میربوش والول کوسکا یک یے خرایا

رسى ميرعا فيستيم، زندگى كويول بسرزنا اشابیسی محموئے ہوؤں کو ہوش لانا

روں میں کا نشین فکر سخن میں کس لیے وحشت شبن نظور بزم شعرس عرض به مشدر کرنا

یمی کفرت کل ہے یہ کیارون ہے گلتن کی فكركاب كواب بوكى بيسال ميرك نشين كى تاشا ہوگئ سحب ہے فرینی جیشے برُفن کی ہوئی ہے ایک مالت برم میں شینے و برمین کی گریاں کا مرے قصطلب ہے جاک اکای على مقصود سے رمیت میرنی سیتیکس سے دہن کی نمیں سکانہ کلش نہ گلش مجھ سے یے گانہ ضا جائے ہوئی کیا وج بر یا دی تشبین ک نه مېودست حنول توکون برسا <u>س موگرما</u>ل کا شے دھنت خبرتوسخت رسوانی ہے دہون کی وه حن خو دنمامنور ہو کرا ورجمیسکا ہے بنی ہے نور کی جا در پر کیفیت ہے علین کی مزحن أن كامقيدهم مزحتم شوق عاجزي میرا خرکس ہے رکمی گئی ہے ہے ' ڈسلین کی ولول کا مدعاحب ایک ہے ، تغربق سے کمیسی عباد سے شیخ کی جو ہے وہی یو با برسین ک د کھائے ہی غزل میں آج جو سر کھ طبیعت ہے طلب کرتا ہوں اہل فن ہے وحشہ ہے اوم فرک

.

.e. 4 .



من<sup>ح</sup>ن الر د لول كامد

اشحنياص

احدیارخان: ۲۲۱ اخترشیرانی: ۲۲۷٬۷۳۷۱ ارشدعلی گورگانی، میرزا: ۳۳۳ اسمعیل خان شیرانی: ۳۷ اصغرگوندوی: ۲۲۱٬۷۲۲،۰۲۲

mra cmry

الطاف احد-آزاد انصاری
الطاف احد-آزاد انصاری
الطاف احد-آزاد انصاری
ام الفن - حلیل انگیوری
امزاخه - ساحرد بادی
امبراحدفان بها در، نواب سید: ۹۹
امبراحدفان ۲۱۳،۱۳۱۰
اندازائن - ملاکهونوی
اندازائن - ملاکهونوی

آنش: ۵۰ ۱۳۹ مهراء ۱۲۳ آرزو: ۱۳۱۲ آرزولکمشوی: ۱۱ س، ۱۲ مرم، ۱۸۸، ۲۲ مرا،

آذاد انصاری: ۱۳/۱۵/۱۳ اراد د بلوی: ۲۸۲ اسی جونپوری: ۳۱۱ ، ۳۲۵ آل رضاء سيد- رضا لكفنوي الوالا تر-حنيظ مآلنرهري الوالاحسان- ارادا نصاري الوالفاسم محدستمس اثررامپورلی: ۲۷،۲۵ انرصهبا في: ۵ س ، پرس مس ار میموی: ۱۳۸ عم، ۹۸، ۵۰ احودصیا ناته شیو بوری ، سپات : ۲۸۲ احسان الحق، احسأن د انش: ۹۲،۵۹ احدخال لكفنوى والكران ١٥ احرسین فاصاحب، فان بها در نواب:۱۸۵ احددين بال، مولوى: ١٥٠ ١٩٥ احدشاه درانی: ۱۷۱ ا حد علی محد آبادی ، مولوی: ۲۵۹

تاتب رلموی: ۲۲۳ ناقت مكستوى: ١١١١ سما ١١ سما ١ ج جانکی برنتا د، بنڈت – پیجان مبعفر على منان، ميه زا ساز لكهنوي تَكِت زائن ١٤ . ينت : ٢٢١ نگرمزدر فروی: ۲۲۲۱۲۵۱۲۲۰ ۱۲۲۰۱۲۵ MYD SPYP, YYX منكورز بالمجتمع سيسدأ بالأفد طل بمسوى: ۲۰، ۱۱، ۲ ۲۰ م Irn granto org -ra : O fail Lib ملیں، متدر ۔ مدل انکیوری دان ترساتي جِسْ مِنْ يَارِي د عمرا ١٩٥١، ١٥١٠ \* جريبين: ٥٩

افیس، مبرز کا ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۹، ۱۰۹، ۲۲۳، ۲۲۳ ۳۲۲، ۲۶۱ اولاد مین، مولوی سه نتادان بگرامی پ

ب بر رالدین احد سید ۱۵۹ مد سید ساله بین احد سید سید است است می دیا تربید ، نیر تشت کی دیموی می در است است ما می گردهی ، مولوی : ۱۳۹ سیرا حدفان ، نواب : ۱۳۹ سیران بر دانی : ۱۳۱ سیران بر دانی : ۱۳۱ سیران : ۱۱۱ سیران : ۱۲۱ سیران : ۱۲ سیرا

ب پرستادرام، نیزات - را زوان بارے سومن د تا تر یہ، نیزت: ۲۹۲

> سختین علی جمیری بهولوی ز ۲۲۴ نا نسلیم لکھنوی: ۵۲۵ ۱۲۴ نگوک چند۔ حو دِم

ساحرد بلوی: ۲۱۱،۲۰۹ - ۲۱۳ ساغرنظامي: ۲۲۳،۲۲۱،۲۱۹ ساتى: ۲۱۲ سائل دبلوی: ۲۳۵٬۳۳۱ ۲۳۵ سدیدالدین قرانشی ، مولوی: ۲۸۷ سراج الدين احرحال – سائل دېلو سرورجانایادی: ۳۱۱ سرىيدرموس : ۲۸۲ ىلامىعالىتە مولدى: ۲۷ سلیان فدر بها در عشایراده ۲۵۹ سودا: ۱۳۹ / ۱۳۹ سورً، مير؛ ١١٥ مشها، مولاً نا: ۱۷ م سبتارام لما: ١٢١ سياب أكرر يا دى: ٢٢٠، ٢٣٥، ٣٧٦، 444.444 - 440 نناوغطيم آبادي: ۲۷۰،۱۷۳، ۲۷۰ شادال للكراى: ٢٧ نْنَاكُرْنُونَكِي: ٣٧ ناه جال بادنتاه: ١٢٥ تابد: ١٩٤

حفیظ جالند صری: ۱۲۹، ۱۷۱، ۱۷۲ حكيم الملك ب على خان مرزا داغ د بلوی: ۱۱،۵۰۱،۰۱۱،۱۲۵۱ عرابه مرابع داله عراسه (דרב-דים ודארין בידון) ۳ دانش علی / قاضی: ۲۱ درد، میر: ۲۳۵ ۱۱۵ ۱۲۳۱ ۲۳۵ ذا کرحین میر – یا س ذا *کرحسین ، میرینا فنب انکھن*وی دوق: ۱۱۸۱۱۱۵۱۱۱۲۲۸۳۱۱۲۲۸۳۳ دازوان: ۱۱۲ رام رجيال \_ شيرا رسارامپوری: ۲۲۹ رضالكونوى: ١٨٥/١٨٥ (---١٨٩ رضاعلی - وحشت کلکتوی رگھویتی سہاہے ۔ فراق گور کھیوری يدوش صديقي: ١٩٥/ ١٩٤ در ریاض خیرا بادی: ۱۳۹

شیادالدین احرفان: ۲۳۲ طالب المرى: ۲۵ المنيل احد سائيد المهاسية صفوي. تاه: ۱۱۳ الله المالية توليف معتول سي: ١٩٩ نطقه على شائل ، مولانا في ١٧٤١ م المراه والمراجع والماسية اللا المردنوي المام ر ماخق میں سے بیر جاکی آبادی مدني المالية الله الماري المراق الما فيدين بيان كي راج ال أوا و ١٩٠٠ PASSIFF OF SERVICE عب تعليد ، مولاز سه نشر ككيفتوى A STATE OF THE STA ما المرابع والمن مري المام م ازن دوی مالیاسی

تايرغز ني- روش صديقي شاه نوارخان: ۲۷ سنبلى، مولانا: ۲۸۲) ۲۲ س شيرراميوري: ۱۰۱ شبيرحن فال- جِسْ لمع الدي شيرعلی خال بها در ٔ صاحبراده سید سشبیر شرراکهنوی: ۱۳۸ تتمس الدالقاسم محيدا عهرس تتس الدين، حافظ: ١٤١ مثن الدين احد، سيد: ٩٩ شهاب الدين احرحال فواب يت تبناؤ ستبیارهٔ ال ، میدار ۲۳۶۲ W11322 ترعاه: ١٠٠٠ ص مابرعلی نان به شاکر ڈ کئی صديق على ، موتوى : ۵ ا صفی تکوننوی ا ۱ م۱ ۱ مهروه ۲۱۴ مه ۲۰ م صفی . سیرمومن : ۱۱۳۰ صوفي آغا: ١٢٠ ضميه و بلواني شاه ۲۰۰۰ غلام علی مو بانی ، مولانا: ۱۲۱ غلام فادر مهواسی ، ملک نشوا مولازا مرای هشاه فانی ملانی دست در موسد

فانی برایونی: ۳۲۰، ۳۲۵ فران گررکیپوری: ۱۵۱، ۲۸۱ فرخ سبر، یا دشاه: ۲۸۱ فصاحت جنگ بها در، نواب میلیاطنکپور فصاحت جنگ بها در، نواب میلیاطنکپور فصاحت جنگ بها در، نواب میلیاطنکپور فصاحت بر، مولدی سید ۲۵۹ فضل میرمان، مولدی سید: ۲۵۹ فقیر محدهان، نواب سرگویا

قاسم علی ، مولوی : ۲۳۳۳ قدرست علی ، حافظ : ۳۳۵ لی

کاشف: ۹۹ کالی سہا ہے ملا: ۳۷۱ کشن برشا دہبا در، مین السلطنة مهار سرفر ۱۳۷ کضبا لال، نیڈٹ : ۲۸۱

کیفی دبلوی: ۱۸۱۰۲۷۹ کش گرامی: ۱۸۲۱ گرامی: ۱۸۲۱ گررکه برشاد، وکیل - عبرت گریا: ۱۲۹۱

عبدا لرزاق فرنگی محلی، شاه : ۱۹۳ عبرانسيع يال --انزصهباني عبدالعفورخان بها درء مولوی مه نشآخ عبدالفا درصلانيء سلطان مارفين خشرشجا عيداً لكريم مولوي حافظ: ١٣٤ سيدالله الرار، خواجه: ٢٩٩ عیرست: ۲۹۹ عَمَانِ عَلَى عَالِ بِهِا دِرْ ٱصفِّيا هِ سابِعٍ ۥ حَمْدِيُّهِ مَيْرُنُور نُوابِ: ١٣٨ غرير لكومتوى: ٥٠، ٩٧٩، ٢٥٠ عطارد- آزاد انصاري على فان ، حكيم الملك مرزا ، وم على حين فال المحلم مرزا: وهم على سكندر - حكر مرا درا يادي على قلى خال شاملونه ١١٣٠ علی نظر، مولوی ۔ نظر علی نقی ی<sup>ا</sup> سید ہے۔ صفی لکھنو ی

# WECKEL C CLAD ...

(MII CHUMERC - CHAI CHMO

(MIL CHUMERC - CHAI CHMO

(MIL CHUMERC - CHAICHMO

(MICHAEL CHUMERC - CHUMERC - CHAICHMO

(MICHAEL CHUMERC - CHUMERC -

والمنزى: ٥٠٠ ما ١٠٠٠ ما ١٠٠٠ ما Series - Committee موسى و موكى يا معدد الله . و د د الله . و و د د الله . و ا ser to the service of and the second that the second the second that 19 ha 19 ha

ل اسان القوم سیصفی تکمیتوی محبوب على خال مبها در نبطأم د كن في أياب ميزو mir- m.9, m.4: 1938 محد الوالقاسم سمتس محدا حدقان، قاب: ١٩٩ محرحسين، مولوى: ٥٩٥ مرحفيظ مسنفظ فالندسري محدرفا ، فان بها درسد : ۱۹۰۰ محدسمين المولوي : ١١٠ م محدشفيع فأل، مولوي ، ٤٤ محدعلي مولانا - حوسي ميوري تحد على خان - انررسيو . كى محدمسع مال ، خورجه سه اسن شريب محدقوح - اون ناردى محد ذر عافظ سه نور محد إدى ميرزات مزيز تنفنوي محود قال تراني و حافظ اس مرئم زمانی شکم: ۹۹ مهيج الدورسة مني سدي فري سادر أتسمه

نوراحدسها ربنوری ، حکیم : ۱۵ نیازعلی پربلوی ، حافظ : ۱۵ نیرنگ ، میرز ال ۳ دارت علی ، حضرت شاه : ۲۸ ۲ دسیت کلکنوی : ۲۸ ۳ ، ۲۲ ۳ د حیدالدین احد سینی د د بلوی

یاس: ۳ نیگانه: ۲۷۰، ۳۲۵ پیسف علی ناروی ، مولوی : ۳۳۵ نظام رامپوری: ۲۹ نظر: ۱۲۵ نظروار نی: ۲۳۲ نظیراکبرآبادی: ۱۵۱، ۱۸۹، ۲۳۵ نظیرسین --آزادانصاری نور: ۱۲۵ نادی --آزادانصاری

## ۲- اقوام وفرق

سری واستیو: ۲۹۹ سکه: ۱۷۱ فادسی: ۲۹۹ فرنشی: ۲۹۹ کالیسته: ۲۷۹ کشمیری نیدس: ۳۲۱ مرتبط: ۱۷۱ مهند: ۲۲۱

احمد زنی: ۱۷ افغان: ۲۲۱ انگریز: ۱۰۱/۱۱ انصاری: ۱۵ میمان: ۲۷ شفات کره: ۵۰ حنمی: ۲۲۲ دنایترید: ۲۸۲/۲۸۱ راحبوت: ۱۷۱

### ٧- نقامات

ياني پت : ما يابارد: ١٨٠ مرا ریانوال : عدد r. a cial cur: - by خ كانوال كالبيت: ١٠١٨ الونكسد: ٢٥٠٥٥ ب لندمر ١٠١١ باس دل: ۲۲۵ 194: 12117 حيثاني لار أصبنت لا بهرم MMO OF MORPE STATE OF A LIKE THE . محموج با به سور به این سویو با بی اساس رن درش: ۵۹ د ۲۱۱ ۱۲۵۰ ۱۲۸ (۲۱۱ radicallynyipmmin داده تراعيد : ۲۳۲ ژیره ۲۰۹ نیل خان ۱ راجوتان المسام mm1 1 met 1 m 3 1 1 2 1 بادل زنانی د می

1 MA 1 MA 1 11 M : 0 M ויהתל שו אוזי באץ اعظم بور باسته : ۱۲۵ اكبرا بادسة أكره الداماع دد ۲۷۰ م ۲۷۰ م ۲۷۰ م WF 66799 الى والامكان عهم 1266141:051 וכנם: שויףאן יצמויף פץ اغربت : ١٢ بالای قلعه ؛ ۲۷۱ يرىلى: ۲۱۱ لغداو: ۲.۳ بلندشهر؛ 199 نمنئ و به بنارس : ۱۳۷ نبگلور : ۱۲۹ ميت الله: ١٠١١ ١٩٢ بهريث لور: 99 سوانی پور: هسس مجويال: ١٣٤

المحيمبرج: ١٥٩ الكاو في: ١٥ الككت: ٩٩ الركوبور: ٢٩٩ الركوبيور: ٢٩٩ الكنافيد: ٩٩ الكنافيد: ٢٩٩ الكور: ٢٨٢ الكوبور: ٢٨٢ الكوبور: ٢٨٢ معرور الكوبور: ٢٨٢ معرور الكوبور: ٢٨٢ معرور الكوبور الك

لوبارد: ۳۳۳ مالیروبلد: 18 محدد آیاد: ۱۳۷ مراد آیاد: ۱۳۵ مراد آیاد: ۱۳۵ منطقر نگر: ۲۱ معلم: ۱۳۱۱ معلم: ۱۳۱۱ میرسم نالی: ۱۳۹۱ میرسم ۱۳۱۰ میرسم ۱۳۹۰ میرسم ۱۳۹۰ میرسم ۱۳۹۰ میرسم ۱۳۹۰ میرسم ۱۳۹۰ دلسے برلی :۲۵۹، ۲۵۹، ۱۳۳۵ سلطان يود: ٥٩١ سلون التحصيل: ٣٣٥ سارتيور : ١٥٠ عاء ١٩٤ سالكوش و عهد م سيتايور؛ ١٨٨ صوبرمنخده ۱۳۹۱ طبرستان: ۱۱۳۰ عراق: ۹۷۹، ۲۰۳ على گؤھ: ١٤١، ١٢١، ٩٩٦ عبيلي خبل اموضع ، ۹ ، ۳ فتح لور: ١٧١ فرخ آباد: ۱۳۹ نَائِمُ كَنِّع \* 9 بهما 441.144 : JE کا شور : ۲۲۹۲ محاندها: ۲۱ كشره الإتراب: ٩٨ سركلان انصبه: ۲۹۹ 747.67 11 11 2 M / 1 . 17 M ککوگلی: ۲۲۷۵ ككنشر : ١٠١٠ ١ ٢١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢

كاركريك: ١٠٠٩

بات ۳۱ بندوستان: ۲۲۱٬۳۰ پرپ: ۲۸۲ ناگپور ۱۵۱ نائی منڈی معلد ۲۲۵ نیوتنی: ۱۸۷

### ٧- اوارس

ریوسه محکد ۱۹۱۱ سندل شرخیگ کاخ لامور ۱۳۱۹ علی شود کان ۱۳۱۱ سینت سنیفس کان دلی : ۱۳۱۱ فرانس اکیدیس : ۲۸۳۰ کانگریس: ۲۸۳

کنتونسنگ بوری اسکول که دری ۱۹۹۹ مینگ کا بیشت اسکول که نوا ۱۹۹۱ مینگ کا بیشت اسکول که نوا ۱۹۹۱ سورشف جوی اند سیسیت کا کی ۱۳۲۱ میرونسند بویی اند سیسیت کا کی ۱۲۲۱ میرونسند بایی انکول علی گراه ۱۲۲۱ میرون کی به دری الامور ۱۳۲۱ میرون دری ای دری دری ۱۹۹۱ میرون دری ای دری دری ۱۹۹۱ میرون میرون ای دری دری ۱۹۹۱

اسلاميركا لي كلكشه : عهم ١٠ الّه آباد بونوبستى: ٢٧٠ امين آياد تائث اسكول: ٩٥٩ انجن ترنی اردود بلی: ۵۶ انوین سننٹ بولسیل انجینی: ۹۹ اوريتال كالبح لابوراس رانخ إسكول تكمنتُ : ٢٥٩ برمسنن راميدر النجس: ۱۱۱، ۲۳۱ ۲۳۱ ببارادب لكعثور الخبن الممر المهر بعراتری بانی اسکول: ۹،۹ ينجاب ونورشي: ۲۲ المنس ت الذايل البير ١٠٠٥ حيى بائي سكول ككينتُو: ١٩٧٠ ١٣٧٠ ١ بين كرث كنز: ١٨٤ دارالعلم ميديد آياد ۲۰ د ال شر و کارد : ۱۳ Market Committee we will be a second of the sec نکتبهٔ دانش لا بور: ۹۲ میونسپل بورد اسکول: ۹۰۹ میندوسسنانی اکا دیمی اله آیاد: ۲۹۰ مرل اسکول کلورکوٹ: ۳۰۹ مشن کالج سیا لکوسٹ: ۹۸ مشن بائی اسکول: ۹۰،۹،۹۰۹ معین الا دب لکھنٹی ، انجین : ۱۸۸، ۳۲۲

### ۵۔کنٹ

يريم تزنگى : ١٨ ٨٨ بيام قردا: ١٠٨٢ بياممشرق: ١٢٧ ييغامات : ٢٨٧ ي الله الله الم الم ېھولول کا گريت: ۵، تاج سحن: ۱۳۸ تذكروتا نيف ، رساله: ۱۳۸ تصويركتثمير: ١٤١٧ تلغابهٔ شیری : ۱۷۴ منظيم لحياة: ٢٧٠ توراك مشرق: ١٧٨ المس ون اندياء إخبار ؛ ١٠٨٥ تربون، انعار! ۲۸۲ سادة نو: سه عامرصهائی: ۸سم فأم فهور: ٣٨

س تش خاموس : ۱۹۳۳ ٣٨٨: ٣٨٨ سياس الادب: عمم س یاست ونعات : ۱۵۱ انرستان: ۱۵ ار دوی معلی ، رساله: ۱۹۱ اسرايعتيت ٢١٣١ اعجازتوح: عسس اميراللغات: عسور الشا دساله: ۲۲۳ بادة مشرق: ١٧٧٨ باغ نظ: ١٢٥ الاستان: ۱۲۲ ساران: اه والمال المالية المرتع يول وسه بهنا رشته ورايش والهوامع

16 P : 16 P : eriple of E per per ser a harmen a series mo : in ali 3:142 \*\*\* : 5.4 الرقا العامر أن الماسوسو Mary Control فيأن ترحيد : ١٠٠٠ فكاروش الماء العا \*\*: 5, 622 توران مويد و ۱۰۵ ماد ۱۳۵۰ د ۱۹۵۰ م \*\*\*\* "القراطسية بالماسوات كالأمرين سدائي المعيد كالمرام تحروم : المسارية المسارية المانات بالمانات

جان آرزد: ام جان عن : ۱۳۸ حبگ بیتی : هم ۲۸ طوهٔ جال نا: ۲۱۳ حِزْنَ كُلِّمْتُ : ١٥١ جراعال : سه عرف دحكايات: ١٥١ حفیظ کے گیت : م ضخانه جاويه: ٢٣٤ خمخانر کیفی : ۲۸۲۷ نمستان : ۲۳۸ وبرير اصفي: ١٣٨ دستهوار : ۱۰۱ راحت كده: ۳۸ دازِ مغفرت ؛ ۲۱۳ دموزمع نست : ۱۱۳۰ روح ادب: ۱۵۱ دورج سخن : ۱۳۸ زمام ورسائدة ٢٢٣ مترماح سخن: ۱۳۸ سرودغم: ۲۳۷ سرنلي بالشرى : ۴ سفینهٔ نوح: ۲۳۸

ناگزیرقبیل وقال: ۱۹۸۷ نغمهٔ حرم: ۵، نغمهٔ حرم: ۵، نغیر فطرت: ۹۳ نغیر فطرت: ۹۳ نقت و نگار: ۱۵۱ فاردات: ۲۸ واردات: ۲۸ واردات: ۲۸ وطن کے گیت: ۲۸ مهایوں، رساله: ۴۵ مهایوں، رساله: ۴۵ الماستان: ۱۹۲۱ الماستان: ۱۹۳۹ الميل ومحنول: ۹۰ المبرالقادری کے سوشعر: ۱۳۸ منفرق خمند کیفی: ۲۸۲۲ معبوب الکلام: ۲۸۳۸ معبوب الکلام: ۲۸۳۸ مرآة خیال: ۲۸۳۲ معارف جمیل: ۲۸۳۸ معارف جمیل: ۲۸۳۸ معارف جمیل: ۲۸۳۸ معارف جمیل: ۲۸۳۸

### URDU RESERVED 300%

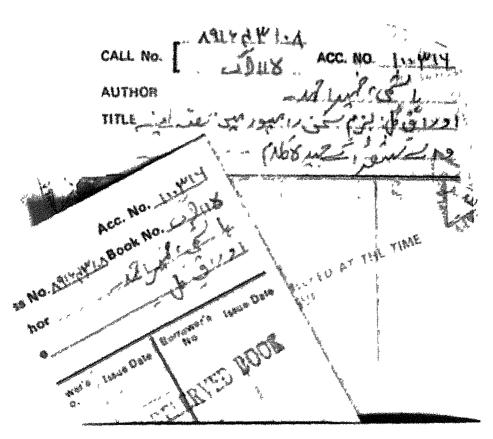



#### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

#### RULES:

- The book must be returned on the date stamped above
- A fine of Re 1.00 per volume per day shalf be charged for text books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

